

Scanned by CamScanner

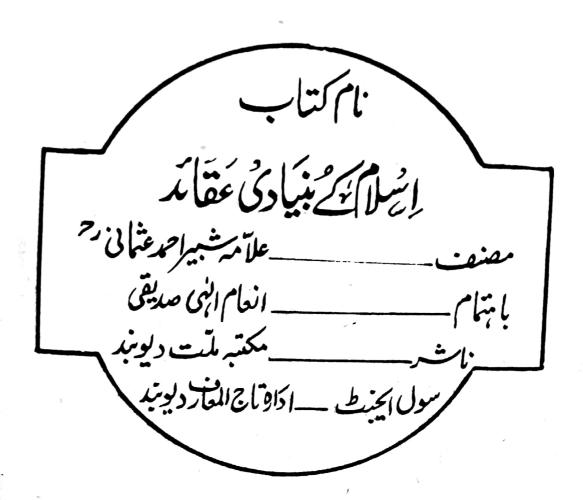

ایخصورت کی مرکتاب کیا کھیں فرکائش کی بروفت میں مارا امتیان ہے مینب میں دیوبید ہوتی میں ۵۵۷۲

|                                          |         | مهست مصالین                           |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| ات ادر قوانین طبعیه اسم ۹                | ہم معجز | عِرض ناست بر                          |
| ات إدر وہم پرستی ا ۹۷                    | ۵ معجزا | تقريظ علأمه انورشاه كشميري            |
| نَىُ سے كُفِرِنا ہُنین چاہیئے ہم 9       | ۲ انبجا | اسلام                                 |
| ئىنس ا درمعجزات 📗 99                     | 11      | حداكا وجود                            |
| بت اورعادت ا                             |         | ا توحيه                               |
| زه خدا کی خاص کر                         | ۲۲ معجز | انبوت                                 |
| را الما الما الما الما الما الما الما ال | مهم عاد | ملائكيها ورست جباطين                  |
| ه کونی فن تهیں                           | ۵۲ معجز | انبی کی علامات                        |
| وه میں شبری کے                           | معجز    | حضرت محدرسول الته صلى التوكيدم        |
| احتی نہیں آ                              | - 1     | ا کی رسانت                            |
| زہ سبوت کی ک                             |         |                                       |
| 1 1 / 7 -                                | 4       | خوارق عادات ورقانون قدر               |
| جا خرسے اس کی مثال ہ                     | אם בפני | معجزہ قانونِ قدرت کے مطابق ہے         |
| ره کرامت ا درار با ص [                   | ۸۲ معجز | ود اریخی مثالیں                       |
| ) فرق 🕺 📗 🔥 ۱۱۸                          | ٨٠ مي   | معجزه ایک علی قانون قدر سے            |
| مت اورات راج ا                           | ۸۲ کل   | عالم ارواح                            |
| نسرق کا ۱۱۸                              | 6 24    | ردخ کے متعلق چار تطریمے               |
|                                          | ^4      | ارواح مجرده كا وحود                   |
| 4 4 4                                    | ا ۹۰    | خوارق کا تبوت متواترہے                |
| * * * *                                  | 9 7     | سننة التركي غير متبدل مؤليكا<br>معليب |

## عرض نارشر

شخ الاسلام حفرت علامته براحموعتمان هی دلادت باسعادت ۱۰ مرم الحرام معتلاه مطابق همه ملام مخبور می بوئی جهان ان دنون علام عثمانی هم کوالد مولانا فعنل الرحل عثمان مرکاری مدارس کے دبی انسپ بکر مصفے علام عثمانی محکمان کا اصل وطن دلو بزرے ۔

کا اصل وطن دلو بزرے ۔

کا اصل وطن دلو بزرے ۔

سنجے میں سام علام شیدا ہے عثمانی می موجم ال

سی بوشیده بهیں ہے۔ علام علام شیراحم عنها فی کار فیری وعلی ددین مقام ہے ۱۹ ہم سے باللہ بین بہت ہے۔ سے بوشیده بهیں ہے۔ علام عالم تر بروتقریب لا نمانی براے ذبین مبصر، ومفکر دیدورعام سے غیر نقسہ بندوستان تام علارا پ کی عظیمت کا لو ہا نتے ہے۔
سی بی برخ البر نرح خرت مولانا مجمود کھی تاریخ میں سے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو ہے اور بہیں ایک عرصہ کا فیوجدیت کی درس قدریس میں مشغول رہے فارغ ہو سے اور بہیں ایک عرصہ کا فیارہ برای الم برای مرائی الم کو بردفاک کردیا گیا۔ ۱۳ روبم الای کا مرد بی گیا۔ ۱۳ روبم الای کو بردفاک کردیا گیا۔
میر نظریک کا بم اور بنیادی تصفیف ہے علما دادر عوام کے افاد کی بیش نظر اسکو شائع کیا جارہا ہے امید ہے کاس علمی خدمت میں ہماری وصلافرائی فرائیں گے۔ اسکو شائع کیا جارہا ہے امید ہے کاس علمی خدمت میں ہماری وصلافرائی فرائیں گے۔ داستال میں ناصل دیوبند

## تفريط معش العلام سبد محد الورثاه صاحب فبالمثمري

الحلاملة وكفی وسلاعلی عباد الدین اصطفرایک من گزاتی بسکه احقرف محضرت علی می عرض کا واحد مدار مختی کر تعنیبر فران اس زوازی ضرورت کو تحافرکے جو بفاروین محدی کا واحد مدار اور فیا کو اس کا انتظار ہے اس کا ایک مقدتم مبسوط علی حدہ مکھاجا با چاہیے جب میں جزیر ما کا ور مقارع عقلا و نقلاً سلفها کے اور السنت والمجاعت کے حربیت میں چندمسا کی اور عقار عقلا و نقلاً سلفها کے اور السنت والمجاعت کے حربیت برطے کئے جادی مثلاً مسئد نقد برختی انعال عباد اور سند معجزات جس میں اکثر اور برطے کئے جادی مثلاً مسئد نقد برختی انعال عباد اور انساد اللہ المستعان ایسا واقع موجون الصدر نے مشادی کر تو بہت اعلی وار نق اور جادی اور نظام استعان ایسا واقع موجون الصدر نے مشادی کر تا کہ وکھینے ہی انشار العد برون کسی نرقد کے طمان ہو جام برایک موجون کا ور ایک برمی کر وکھینے ہی انشار العد برون کسی نرقد کے طمان ہو جام بایک کا وی اور ایک برمی موجون کا ور ایک برمی موجون کا ور ایک موجون کا ور ایک موجون کی طرف سے جزا وجر سے والیہ ولی الترفن ۔

احقر محدّانورعفا اللهعنه ا هارديع الاوّل ۲۲۲۱ ه

بِهُمِ اللهِ الوَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَمُّلُ لَا وَنَصَلِيْ عَلَى رَسُوْلِمِ ٱلْكُوثِمِ ، ولعِل ببرمما رك عنوان حس كى بقدر مهاست فقيل مكھنے ير آج ميرى خوش ا ورسعا دت في محوكواً ماوه كباب ص قدراني مفظ كي حيثيت مع حيومًا -مخقراورمفرد وكعاتى دينا ساسى فدراينى معنوى وسعبت كاعتبارس تفصیل طلب اور دِ قت خیرے، اسلام کی تاریخ اس کی صداقت اس کے فوا مُداس کے سرکات اوراس کی نرقی و تنزل کی واسان ہے مد مر بتائج اور دلحیب مونے کی وجرسے اگرچراس قلیل دفت میں بوری نہیں مرسکتی جواس مخرر کے تکھنے میں میں اینے پاکس سے صرف کرسکتا موں دیکی مص یہ نیت کر کے کہ ایسے مقدس اجلاس کے اس طرح که ایم اور صروری عنوان سے خالی رسائھی شامد بہنز علام نرمو، میں نے برکوشش کی ہے کہ اپنی ہے بضاعتی اور کم مافکی کا اقدار کردیے کے بعد بر کمال اختصارا سلامی اصول کوس طرح برکہ مسمحھا ہُوا مُول اپنی قرم اورا صاب کے روئرو پیش کردوں ماکہ سمارا محمع الل کے بارکت ذکرہ کے ڈاب سے مردم درہے اور مولینا مبیدا کلندصا حسی

محکم کی د حبنہوں نے میرے ول میں اس ضمون کی تحریب پیدای ہمیں فرکنے کا بھی محبے کو گنزگار مذمونا پڑے

اس مین کوشکنین که مجھ سے پہلے سنیک و مصنفین نے اسی ضمون مرسنفل کتا بریکھی ہیں اور ہزاروں فضلاء اسی عنوان پرخامہ فرسانی کہ کوشکتے ہیں اور لاکھوں پیرا ہوں ہیں انہیں مسائل کا اعادہ موجیکا ہے اور بے شعار آ دمی اسی صفورع پر اپنی جا د و بیانی کا نبوت دے جیے ہیں اور اسی صابت میں ہماری اس ناچیز نظریر کی کوئی وفغت فائم ہونا نہا بت مشکل صعی میکن ہم کو اپنے مضمون کی وفغت فائم کو نے کھلش میں میکن ہم کو اپنے مضمون کی وفغت فائم کو نے کھلش میں میکن دامن کئیر نہیں سے اور مرب ہمارے دل میں یہ نمنا ہے کہ ہمار سے مرب میکن واج کہ جا دے مرب میکن اور مرجا کی صدا و ک سے آسمان مرب ہما گھایا جا دے با بات بات برسیجان اللہ اور الحد دیا کی ورد مرجا کی الیا کی اور الحد دیا کی کا کور در مرجا کی الیا کی اس کی کا کور در مرجا کی کا کور کی کور کی کور کی کا کور کی کی کا کور کی کا کا کا کا کور کی کا کور کی کا کا کور کی کا کور کی کا کی کا کور کیا کی کا کور کی کا کی کا کور کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کی کی کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی

جاری مرف ایک می رزو ہے ،اوراسی میں کا میاب مولے کو بم ابنی محنت کا اصلی صلہ مجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جود کی خیالات ہم نہایت صفائی کے ساتھ عام ببلک میں بیش کریں گے اگر سچائی اور راستی بر مبنی بیں اور در حقیقت ان خیالات کا مانے والا حیات ابدی کا ستی تا مرسکتا ہے نوالا عقل ان کی نصر بن فرماکر ہم کو راحت اور نستی بخضیں موسکتا ہے نوالا عقل ان کی نصر بن فرماکر ہم کو راحت اور نستی بخضیں اور اگر نی الوا قع ان خیالات کو ہم نے اپنی علمی سے دل میں جما ایا ہے یا ان کے نسیم کرنے میں او مام کی آمیز کشش مگی موئی ہے یا کسی کو را مذ

درج کرانے کی کوششش کریں ۔

سامعبن كويدئس إطمينان دلاما بئول كهمبرى تقرميكا عام اخذاكرم اكابرسلف كي نصنيفات سه بإسريه مرگا، ميكن اس كاببرايهُ بيان اور تربير دلائل ميداكا زطرز برموكي اورشا بداصول اسلام كيصنن مرتعض بيع مضالمين می نظریری کے حن کی است رتفصیل دور کی کما بول میں نہ ماسکے گی کیوں کہ اسلیم کی قبیض رسانی سرخاص وعام اور سرعالم وجابل ہے و اسطے ہے اور اس کے اسار اور فیوض عامر کسی شخص برحتم مونے والمنے من وده اسلم سس كے عشمر سے قطرہ قطرہ اب حات بن كرنكا ہے جس كي خذاني من يعظم ومعرفت كيعل ووالترفقسم موتي رب مرس كى عالمكر روشى سے وتياكا ذرة ذرة عمركا أنصاب ورة اين اخرزاند کے بیروؤں کو اپنی فیامنی سے محروم رکھے اور اپنے ایک سیخے مناقب و كالات بيان كرني وال كى تحيوا مادنه كرسے بير مامكل فياس سے باسرے۔ كيرىتين كرا بول كه مبرى تقرير كا روش عنوان اس مضمون م خودمنری رہبری کرے گا اور اگرا و رکھے نہیں تواس سے بھی کیا کم کہ ایک 

یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اسلام کے یا اورکسی خرمہ کے غیرنائی فردع کا اصاطہ کرنا اور سرای جزئی جزئی کو دلائل یا فیا سات سے تا بت کر دکھانا صوف وشوار ہی نہیں ملکہ فضول اور بے کاربحبی ہے کیوں کہ حبب ایک خرمیب کے تمام اصول بروئے عقل وا نصاف تسلیم کر گئے گئے توفروعات اور جزئیات کے مانے میں انکار کی کوئی گئے الش کے اصول اور کھیات روسکتی ،اس لئے مرفرمیب وطبّت کی جانچ اس کے اصول اور کھیات می کی صدافت سے کی جائے گی اور اس کی حقا نبیت کی بڑتا کی کھیابی بہتر اور اسان ذریعے قرار یا نے گا۔

اس قید کو مکوظ رکھ کہم و کھینا جا ہتے ہیں کہ اسلام کے اصول کھر رہی وقت کا لحاظ کرے) اصل الاصول کہا تھا۔ عقل صحح اور قطرت سلیمہ کے زیر حمایت ہیں وہ انسان کی فلاح وہبرو گی کس صد کھالت کر سکتے ہیں۔ و باب کہ و باب کے دُومہ سے شانلار فدا مہب سے ان کو کیا فوقیت اور انبیاز ماصل ہے اُنہوں نے بندوں کے دلوں میں فداکی کھیسی قدام منزلت فائم کرائی ہے اور پیغیرں کاکس تسم کا احترام منوائے گی کوشن کی ہے ۔ اگر ہم اپنی اس تحقیق میں جس کا مدام من زندگی کا ایک بڑا کھا کی خواہ کا میاب موگئے تو بول محصو کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا کھا کی فرض اداکر لیا اور بہت سے دوستوں کو جو جھر ہی جیسے ہوں سخت میں فرض اداکر لیا اور بہت سے دوستوں کو جو جھر ہی جیسے ہوں سخت میں بندگان فداکو تفتیش فرام ہو رہ در در در در میں ایک طوبل جا نکا ہی سے بیا ویا۔ بندگان فداکو تفتیش فرام ہے میں ایک طوبل جا نکا ہی سے بیا ویا۔

ہاں بربات باربار باد ولانے کے فابل ہے کہ انسس مختصر تخریر میں جرکھیے مذکور موگا وہ طویل وعربین بیانات نہ موں گئے ، نہ کثیرالتعکاد علماري رابول كالمستقصا اورموازنه كباحا وسي كااوريذ ب أننها كنابوں كے حوالے درج موں گھے كيوں كہ ان مياحث كے لينے بم نے خردابک البی مسوط اورسنفل نصنیفت کا ارادہ کررکھا ہے حس کو مارى اكس تخريرسي ومى نسبت موكى جوكه حصرت مولانا هعمد فاسم صاحب رحمته الندعليبي نفرمه دلبذر كوان كي حجتر الاسلام سيلس تحریس جرکجہ خیال ہے وہ صرف انناہی ہے کہ اعثول اسلام کی تشریح مب بعض كار آمد اورمفيدعا م مضامن نهاين البجاز كے ساتھ لكھ ديئے جائیں جن سے ایک طرف تو ہارے مذہبی خالات کا اندازہ موجائیگا ا ورووسری طرف اس مفصل کتاب کی دحس کا قصد کمیں نے انھی طاہر کیا ، نوعیت مضامین سے وافق مونے اور طرز تحریم کے برکھنے کا تھی مثتا قول کے واسطے مہنخر سراک نٹرنہ بن جائے گی ، بلا شنبه اس فدر وسيع عنوان (الشلام) كوان جندا ورافيم کھیا دینا درما کو کوزہ میں بدکرنے سے سرگز کم نہیں ہے منگراسلام کے نعبب الكبنرا عبازول مي سے بيمي أيك بي حبس بر واكم المساة لبيان وغير وخفين بورب نے بحی حبرت طامر کی ہے کہ حس قدر طویل ہے اسی فدر مختصر بھی ہے اور جتنا دشوار ہے اننا ہی اسان تھی ہے اور بیسا کاس سے ابک حکم اور ارسطوے و قت فا مُدُه اُ کھا سکنا ہے ایسے ہی ایک

ورا فریقه کا ایک وحثی بھی اینا کام کال بینا ہے ،ا سدم کے رگ باد اگرچہ بہئن دور نک پھیلے ہوئے ہم منگران سب کی طرصرت ایک كلم للالله كالله محسك مترشق ل الله معد ان بي دوجمول متغذات كاخلاصه اورلب بياب بكل أتأبي اوربيي مىلام كالحوسرا بمان كى روح ، راستى كا نشان ، بدا بىت كى تضویر ا ورعلوم حقائق کا سرحیتمدسے، اسی کلرسے دائمی راجت حصل موتی ہے اسی سے رُوحی مسترن اور حقیقی آرام ملیا ہے ، اسی کی بدولت مسلمان خيرالام كالفنب مصر فراز كف كفي بس اوراسي تجبورت سے آج ان کو نغر مذلت من گرا دما گیا بیکن جیکیر مرکل کی ال ا ملام کے نز دیک اسی تعمت عظلی اور رحت کیری نصور کر بیا گیا ، تو تهايت ضروري سي كمراسلام يمضمون فكصفه دالاا ول اسي كي حفيقت کے واضح کرنے میں اپنا وفت صرف کرے ا در جیب کک اس کی کال محقبن سع فارغ مرجا سكاسى كومطح نظر بنائ ركع جاني ممااداده کھی اس وقت بہی ہے کہ جمال بک غور کیا گیا اس کلہ کے دو ہو نظر آئے ان میں سے پیلام وحس کے معنی برہیں کہ النڈ کے سواکوئی چیز مر وبننے كاصلاحيتن واستحقان نهين ركھتى في الواقع نين مضمونوں یشنمل سے فکراکا وجود ہونا اس کا قابل عبادات ہونا اوراس ی خدانی میں کسی کا شنر مک نه مرما ۔

## فرا کا وجود

یہی وہ مضمون ہے حس کی نائید تمام ا دمان و ندسب نے بیک زبان موكدى ہے اور جبير بلانكبر ال ملك كالجماع منعقد موجيكا ہے للعثر جن كا دوسرا نام منكرين فرمب كمي سيء، زورسور كيسا تد اسيمضمون كى ترويد برت موائد بين امر ماد يين امر ايست كروه سعمارى سب سے بڑی معرکہ آرائی اسی میدان میں موسکتی ہے -یورب میں ما دہ برسنوں کی جرماعت نیار مردئی سے اس نے آج کل ندہبی ونیا میں ایک عام ملی ڈال رکھی سے اور نہا بہت بدیا کی کے ساتھ اس کا انہار کیا ہے کہ خدا کا وجود سرکز کوئی واقعی وجودہیں ہے بلکہ وہ بھی ان دہمی اسٹیاد میں سے ایک شعبے سے جن کو انسانی تخیل نے قرانین طبعہ سے معوب موکر اختراع کرایا تھا رفتہ رفتہ اکسن فرضی فرانے رگوں کے د ماغوں برابیا کھے قبضہ اور افتدار حصل كياكم أنهول ف ابن تنام اعمال وافعال اورتمام الادول مكرتما مكائنات ی عنان حکومت اسی کے باتھ میں وہے دی اور طحض اپنی خوش عثمادی سے میں جو لیا کہ ونیا میں جرمجھ کرتا ہے فتراسی کرنا ہے ورس فدر حواد دنامیں آتے میں باوا فعات کا ظامور مونا ہے بیانتک کہ اگر ایک بنتہ بھی لمباہے اورایک تنکه می این جگر سے سرک جاتا ہے تو بغیراس تصفی اورا راوہ کے

نہیں موسکنا ۔

مادہ پرست کیتے ہیں ، کہ اہل خلامیب سے کوئی پڑھے کہ ہے ابسى المفرق الفطرت ممنني كے النے يركس جرمنے مجبُود كياہے مى جرحادث واقع موتے رمتے من ما زمانہ جربیشاں کھانا ہے باوجود كى أمدوشد جراكثر بجرول مين مشايده كى مارسى سے تمهارے اس فرخى سی سیس سے ربط نہیں کھا سکتے یا ما دہ جرمع اپنی حكت كے ابدى والدى ہے ان ضرور توں كو سائم منہس و مسكما یا خواہی تخواہی تم کو ایک موہوم خارج ازعقل مبنی کے سامنے جبہاتی منرورى معلوم موتى اكرم مص بوطير توييسب خبالات ارباب نداسب كى نا و اقفیت اور کونا و نهمی برمعنی ہیں کیونکہ زمانہ حال کی تحفیقات بنے يه تابت كروبات تمام سما وی اور ارضی است یا می اصل دو چیزس بس ، ما ده ا در اس کی فوت دحرکت) اور ازل سے دونوں ملازم کے ساتھ موجود ہیں۔ یامکن سے کہ مادہ اوراس کی حرکت میں حداقی اورا تفصال ہوسکے اور ایک بغيره ومرسے محييا باوس، او دوسے وہي اجزا و منقرطيبي مراد ہرج اس خلام می بھرے ہوئے ہیں اور جراگر میہ ذمنی فنمت قبول کرسکتے ہی مین خارجی تقسیم کاان میں اسکان نہیں انہیں ذرات کواثیر دایتھر) سے تعدرت بس ادراعنی ووامی وکت کی وجسے اجرام سا دی دینی ستنارے اور کائمات ارمنی میں جمادات و نیا مات اور حوالات حر

بہے سے موجُرد نہ تھے دجُرد میں آئے ہیں اور ان جیزوں کا مادہ اورس کی حرکت سے بنا ہی وبیہا ہی ہے جبیباکہ کوئی معلول اپنی علمت سے بداختبار بن جاما ہے جنانجہ ان است یاری پدائش میں مادہ اوراس ی حرکت کو ریکسی سم کا دراک برزاسے اور نه ال می فصدواراده پایا عاتا ہے اور حب سم کڑات عالم اور تمام مخلوقات کے وجود کو ما دہ اور اس کی حرکت سے منسوب کرسکتے ہیں تونہ ہم کوکسی فرضی خداکی حکومیت ماننی براتی ہے اور نہ اینے کو مذہبی طوق اوسلاسل میں پیانسنے کی منورت رہتی سے غرمن مہارے نز دیک مادہ بھی قدیم ہے اور اس کی حرکت بھی قدمے ہے اور جوسلسلہ صور نوں کا ادو کے اندر فائم رستا ہے وہ می مدم ہے اگر جیصورت تنخصیم اللیدہ علیحدہ حادث سے اکس طالت میں ممکو خدا کے وجود کی اصلا صرورت نہیں بلکر ما دہ اوراس کے توانين فطريه سى عالم ى منى اور بقا كى ضانت بين -مم كہتے ہيں كہ ابے ننيك ما د يتين نے بزعم خود كا ثنات كے وجو د كالك خاص سبب بيدا كبالكين المبي كمت حس منتظم اور مزنب كالمات كم سبب کی ہم کو ملاکشش منی اس میں کامیا بی نہیں میرٹی انہوں نے ہم کو ایک نہاہت علیم دیم اور سم صفت موصوف فداسے ملیحدہ کرکے ایک ایے مدایہ تناعت کرنے کی رائے دی جربامکل اندھا ،ہرہ ،گوٹکا ، اوربيحس وبينتعديه عس كاكونى كامهة قصد واختيارس مرسكمة ہے، ندمصنوفات میں کسی تسم ک زنیب اور نناسب پیداکرے پر

قادر ہے نہ اس میں سمجھ کا ما وہ ہے نہ وہ کسی فاعدہ وقانون سے افف ہے نداس کوا مورانتظامیہ کی اطلاع ہے، حالانکہ جس عالم کے فاعل کا سم كو كھوج لكانا تھا وہ عالم كائنات كا ابك ابسامجموع سے سر عرف مِنْ مَبِينَ قِيمِتُ صَمَتِينِ ودَ تَعِبِت رَكِمِي مِنِيُ بِينِ حَبِي كِيمِينِ وعزيبِ المارر كامشامره كرت كرت عفل انساني نفك جاني ب اور جس كے بہت تقودك سيرحقه كالتتبغ كرني مسيحكماء كوخصوصاً ان ما ده ميس کو بیاعترات کرنا بڑا ہے کہ منطاہر فطات کی میں قدر بار یکیاں ہم علوم کرسکے ہیں وُہ اس سے بہت ہی کم ہں جواب کک علوم نہیں ہوسکیں . ما تنظیر یح علم الا فلاك علم الحيوانات اعلم نباتات اوعلم طبقات الارض سك ما برين سے درما فت کروء راز یا ئے قدرت تم نے موج دات عالم میں آج مک دریافت کئے ہیں قہ کس فدرہے،اور ان کی حفاظت کے واسطے کننے دفة اور كنف كتب خانه تم كو ودكار موت مي -بهرعالم ك احوال من ج نفاوت أورماجت مندى ك أنارطية عاتے ہیں ماکنس پریھی لی*ک نظر* ڈالواور ہر سرشے کی لیتی و دلت کورس سے خدا تعالی کی ٹر حکمت وجروت کاسبق عاصل مزنا ہے) برخانعمق ملاحظ كروتاكرةم كومعلوم موكريه كارخانه بيوسى ليربرا اورنجت وانفاق سے بیدا ہونے کے قابل نہیں ہے۔

آسان، چانر، سورج اورستاروں کو دیکھتے کہ ایک مال برقار بہبی عروج ہے ، مبی نزول ، مبی طلوع ہے کمبی غروب ، مبی نور ، مبی

كَبْن ، أُكْ كِو دَكِيف كرب قرارب نفام نهي هميني بواكا يرحال ب کر مجی حرکت مجی سکون اور حرکت می سے تو کھبی شال کمبی عزب محبی لیدب اورمنی تحقیم کو ماری میرتی ہے، ادھ پانی کاکتہ مواکے دھکوں سے کہیں کا کمیں نکاما آسے ،ا ور زمن کو تھی ستی کے سوا لاجا ری اس حرج ك ب كداس بركونى دور تاب، كونى جاكتاب، كونى كمودناب، كونى بجرناہے، اسی طرح نیاقات کمی جبوٹے ہوتے ہس کمی راسے انجی تر مرجات مرسمي خشك مرجات من اوراس برايك زمين ايك باني اور ابك أفاب بونے كے باور واس قدر مختلف كيول اور كھل لاتے مِن كُدايك دورر سي محيد كميمن سبت نهس ركھتے على ندا القيامس حیوانات خصوصاً بنی نوع انسان ما وجود مکرسب کے سب اربع عناصر، ی معمرك من شكل ونمائل فر، اورخاصيت ومزاع مي التفيختلف معلوم ہوتے میں کہ صدا دراک سے با ہرمے، اس کےعلا وہ محوک یاس صحت، مرض جرمی اسروی اورحرص وبوا وغیرہ کے بہت سے موکل ان كي يمي ابسه لكاديث بن كرحس سے شرف حان بھي خاك من ال كما اورحدت انسان كعيم تواتنا ككركا فشكر خواستات اور مامات کامتعین مواکر سی نے اس کی فہم دوائش کو فاعار کرکے مام خافت وعزت كو لمياميث كردبا، وورس صوانات نوصرت کھانے پینے ہی کے مماع ہیں ، لهامس ، مكانات ، سوارى ، عزنت ،منصب ، جاگر ، ميم

کھتے ہمکین کی کچھ برواہ نہیں رکھتے ہیں انسان کو بغیران چیزوں کے کھی زندگی بسرکرنامحال یا دشوار ہے بلکہ غدر کرنے سے بیمکوم مہما ہے کہ جس میں کوئی خوبی اور کمال رہا وہ نریخا اسی کو اور وں کی نسبت زیادہ قیودات میں بند کرنے رکھا ہے اور یہ ایسامی ہے جیسا کہ بادشاہ اگر غریبوں کو قید کرتے تو کئی گئی قیدیوں کو ایک محافظ سے بہی کھالت خریبوں کو قید میں اجانا ہے تو گو اسے نوگو اسے نفطیم سے رکھیں کی بادشاہ یا امیران کی قید میں اجانا ہے تو گو اسے نفطیم سے رکھیں کی اس پر بہت بہرے اور بڑے بہدے بہا درحفاظت کے لئے مقرر کیا کرتے ہیں۔

بہرمال جبہ ایسے ایسے اشرت اجزائے عالم اس ذلت و فواری میں گرفتار بین جب کا ذکر اوپر مہوا، ایسے جبور بین کہ وم محرکو بھی ال قیون کے شکبخوں سے وہ علیارہ نہیں مرسکنے تو بلامت برآن کے سربرکوئی البیمنتظم ماکم ہے جوان سے ہرو تت قیدبوں کی مانند یہ سب برگاری لین ہے اور جبین سے نہیں رہنے دنیا تاکہ بیمغرور در مہر جا میں اوراوروں کو ان برے نیازی کا گان نہیدا ہوں۔

ملکہ ان کو ابسا ذہب وخوار دیکھ کر یہ خود می اور دوسرے لوگ بھی فرا کو بہجا نیں اور مجھ تیں کہ براس کے انتظام کی خوبی ہے کہ ان سے طرح طرح سے کام لیہا ہے اور ان برنسم نسم کے احوال جمیجہ اسے اور یہ ایس بیار مغز اور مدبر ما کم اپنے مانختوں کوفارغ نہیں رہنے ویا داور اس برمجی کہ برمجی کے دو ان مجی کے دو ان کے دو ان کی کرمجی کے دو ان کرمجی کے دو ان کی کرمجی ک

يورب كا ايك محقق راسين بهي انهين مناظر قدُّرت كو د كميككنها ہے کہ" اُسے اسانوں! تجھ کو خبر دو، اُسے دریا و مجھ کو بناؤ، کے زمین مجھ کو حواب دے اسے بے انتہا سننارو تم بولو کہ کون سا الم تفصص في نهين افي من تفام ركها سے - أك سنب جاروه كس ف تيرى ناربكي كوخوب صورت بنا ديا سے ، توكس قدر شان والی ہے ما ورکس فدرعظمت اکب ہے، توخود بتا رہی ہے کہ نیرا کوئی صانع ہے جس نے تجھ کو بغریسی زحمت کے مناما ہے،اس نے تیری جیت کو فیہ مائے نورسے مرص کیا ہے حبس طرح کہ اسس نے زمین بیفاک کا فرش تجیا یا سے ،اور گرد کو ابھارا م ما وا مروه رسال سحرا اونبر شكرف ا اوممنشد روس سمن والعصنارے! او آفاب درخشاں! سے با توکس کی اداہیے طاعت کے لئے محیط کے ہردے سے باسرا تاہے، اور نہایت تباینی کے ساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالناہے۔ اُ ہے میر رعب سمندر، اُے وہ کہ غضب ناک 'ہوکہ زمن کو بھل ما ناجا بنا ہے کس نے تجھ کو محبوس کررکا سے ،حس طرح شیر کھرہ میں فید کر دیا جا تاہے تواس فیدخانہ سے بے فائدہ کمجل جانے کی کومٹ ش کرناہے ہے تیری موجول کا زور ایک مدمنین سے آگے سرکز نہیں بروسکا ۔ طبین دورد کہنا ہے کہ در انسان اس وفت سخت جیرت زدہ مرد جا فاسے حبب میر و مکیفنا ہے کہ ا آن محرز اور ناطن مشا مرات کے

ے چروموس رات

موتے ہوئے ابسے بھی موجر دہم کہ جربر کتے ہیں کہ 'برتمام عجاتبات صرف بخت وانفاق تا بج کے میں یا دوسری عبارت میں آول کہنا مِا سِے کہ مادہ کی عامہ عامر خاصیتت کے نتائج کے بیں یہ فرضی حمالات ا وعقلی گمرا میاں حن کو لوگوں نے علم المحسوسا*ت کا "*نقنب دیاہے علم خفیقی نے ان کو ہاکی ما طل کر دیا ہے ، فزیجل سائنسدان کیمی اس براعتقادنهی لاسکنا به سربط اسینیشر کنیام که میراملرج روز بروز زبادہ دقیق موتے جاتے من حبب ان بر زمادہ تجث کرتے ہیں نویہ ضُور ماننا پڑتا ہے کہ انسان تھے اُویرایک ازلی وابدی قوت مع من سے تمام است یاء وجُد میں آتی ہیں " برو فیسرلینا کہنا ہے وه خد انے اکبر حوازلی ہے ، جرتمام چنروں کا جاننے والا ہے ، جرمر چے ریا قادرہے ابنی عجیدم عزیب کاری گرایوں سے میرے سامنے اس طرح مباره کر مبومات که نس مبهون اور مرموستس مبومانا مول -ار ان سب کے حواب میں مادتہ پرست کہتے ہی کہ بیر تمام عمدہ انتظام اورمضبوط فاعدے جو دنیا میں جاری ہیں یہ سب بھی « ما دّه أورحركت كي" مي كارسانيال مِن اور ما دّه اگرچه خو و نهير جانيا م كر خود اس سے بے سوچ ایسے الیے میرت انگیز فوانین اور اصُول بن جاتے ہیں جن کی اس عالم کو ضرورت رمتی ہے اور جس پر نظام عالم كاوارومدار ب كين ال حصرات سے اگر كوئى يركيے كم مندوك ال كح كسى كا ول مي بجبر بيدام وا اوربير بيدام وتعيى

نے نہایت نعیسے وبلیغ تقرم پر منروع کی اور گھ علوم وم اس کے زبان سے ظاہر ہوئے ہیں جن کی جہرنہ ارسلوکو ہو فی تھی، نہ ا فلاطون کو، نه پیکن کا دمن ویاں یک بینجا تھا اور نه میوٹن کا -نہ دازی کو وہ مضامین خواب میں نظرائے تھے بنا کام غزائی کو تو یہ لوگ ہرگز اس کے بیان کی تصدیق نہ کرسکیں گئے ، بکہ کو مختف ں عجور تصت کی تصدیق کرے گا اس کو بھی ان لوگول کے بمال سے محبول، دیوانہ، اور خبیلی دیا گل کا خطاب ہے گا، توكيا أے عفلمند! مادہ كى وہ سحركارماں اس وا قبركى مرر ت سے تجیو کم حیرت ا فزاہم کو بچہ جو ایک نامکتل انسان ہے ان امورکی ک قدرت نر سکے جن کو جند تعلیم یا فته مرد انخام دے سکتے بس اور ایک « تما و لا بیقل م حس کو ذره برابری ادراک و شعورتهیں ، تمام مخلرقات کی حفاظت اور زینت کے ایسے محکم دستوراتعمل تبارکیے جن کو دمجھ کر دنیا کے عقلاء حیران ہیں اور جن کے اسرار حکمت کی گہرانی کوسب مل کمبی آج نگ معلوم نہیں کرسکے، اگراس بر کھی آپ یبی کے حادیں کہ نہیں گئے ہی موال مام قرانین کی واضع وہی ما دہ کی ہے اختیاری حرکت ہے تو بقول علام حسین آفندی " ہماری اور کیے كى مثال تشبك ان دومتغفول كى سى موكى حركسى نهابت رفع الشان وا مضدط کوکٹی میں داخل ہوئے حس مستعدد کمے اور تشسیکا برمائی طاتی موں دُو شانلار دروازوں اورمضیوط حنگلوں سے *اراست تزیمو* 

مختلف گریوں، متعدد "مغیاس الحوارة اور مقیاس الہوار کے ذریعہ اسس کی دیواروں کی زیبا نیش کی گئی ہو۔

غرض اس میں ہو د دہائش کرنے کے بئے جتنے سامان منوں موں موں مب ہی کچھ موج د موں اس کے جار دل طوت نمایت خوب صورت سیر کا بیں نظراً تی مول ۔ گردا گرد ایسی جین بندی گئی مرجن میں درخوں کا صف باندھ کر کھڑا برنا بھی ہوں کو بھا معلوم ہوتا ہوئیم میں درخوں کا صف باندھ کر کھڑا برنا بھی ہول کو بھا معلوم ہوتا ہوئیم قسم کے بچولوں کی کیاریاں موقع موقع سے بنائی گئی ہول اس کی نہروں اور مُد ولوں میں بانی بھرا ہوا ہم، اس کے شخصے ہوئے حوض لمالب

کھرے مہول،

فلامہ یہ کہ عیش وارام کے سب سامان مہیا ہوں، اور جربی
انہیں دیمیے یہی کہے کہ فلال شئے فلال مکمت پر مبنی ہے، اس کی یہ
مزدرت ہے، اس کا بنانے والا کمیسا ذی اختیار اور خُوش تدبیر
منا جب نے کہ جرچیز نبائی ایک قرینے سے نبائی، اور جب شے کے لئے
جمقام تجویز کیا وہی مناسب تھا۔
اب ایسے مقام پر بہنی کر ان دونوں شفعوں میں سے ایک توبیہ
اب ایسے مقام پر بہنی کر ان دونوں شفعوں میں سے ایک توبیہ

باقی اس کوهی کے ساز دسا ان میں اگر جربی جنری اسی بھی بائی حاتی بسی جن کی مکمت صنور بسی جن کی مکمت صنور بسی کی مکمت میری مجرمی بہیں آئی ، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی مکمت صنور مرکی ۔ اگر میر میں اس کو دربانت نہیں کرسکا کیونکہ جن اس کا بنانے والا بڑا مبحد میں آگئی میں نے اُس سے الحمینان کولیا ہے کہ اس کا بنانے والا بڑا مسکمت و اللہ بانے والا بڑا مسکمت و مسلمت و مسلمت د نبایا

ہوتا۔
اب و دسرا شخف اپنے ساتھ سے کہنے لگاکداس کوتھی کے وجود کا سبب جو تم نے بتلایا یہ درست نہیں مبکہ ایب بہاؤی کی طرف ( جو اسب جو تم نے بتلایا یہ درست نہیں مبکہ ایب بہاؤی کی طرف ( جو اسب کوتھی کے بابس استادہ تھی اور حس کی جڑیس ایک بانی کا جبتمہ جاری کی تھا ) اشارہ کریے کہا کہ اسس بہاؤی کی جوالی سے اس قطعہ زمین کی تھا ) اشارہ کریے کہا کہ اسس بہاؤی کی جوالی سے اس قطعہ زمین کی

جانب حسب بر کوشی وافع ہے مہیشہ زوانہ قدم سے مُواچلا کرتی ہے یهی مبُوا لاکھوں برس مکے مٹی اور تنھروں کو پہاوی سفتعن کرتی رہی اور وه سب چیزی اس کی دم سے خنگف شکلول میر اس نطعم زمین برجمع بوتی ربس اور بارش کا یانی سمیشداسس می تحیه تصریف کرما را تمیمی س ى شكل تحيد موكى تعبى تحيد اسى طرح تعبى وقد چيز سيختم موكتين ا ورسمي مواكند ا دران کی اوضاع شکلول میں موا ادر بارٹ کی وجرسے مجید ترجیح تبدیلی واقع موتی رسی بهامتک که که ورول برسس کا زمانه گزرنے کے بعداب اس کو کھی کی باقاعدہ صورت بن گئی حس میں کمرے ، نشستگا میں وانے جنگلے، برا مدے، راستے ، حضیں در بہرس سمی مجید بائی جاتی ہیں - را مہروں کا جاری مونا اس کی بیمٹرت موئی کہ اس حیثمہ سے حوکہ اس يها طى كى تلى مين والفي بسيسته مانى بربركداس فصر كمصحن م مختلفت طریقید سے جاری مُوا ، اسس کشے یا فی سے اس کی مٹی گلتی رہی مُوا اوربارش كا الراس كراسته مي موما ريا ، شده سنده لاكول برسىكا زمانه گذرنے کے بعد با قاعدہ نہری اور حضیں جاری مومنی اوراس م بإنى اس موجُده انتظام كيسات بين لكار اباكس كے برنن ، گھريوں ، فرئش اور مختلف قسم كے مقباسوں كوليجنه ان كى يه صورت مبرئى كرمسا فرول كا قا فله حكمي اس بها دير اس زبین می اترا قرق فلردا لول کی پیچیزی انفاق سے مجوث گئیں . ا در مّوا ان كو مختلف طرح برا دهرا دهرانتقل كرتى رسى حتى كرسالها سال

کے بعد بر نوبن بہنی کہ فرٹس باقا مدہ بجیگئے ، برتن فعار و لمیں اُ راستہ گھر اِلل اور منیائس دبواروں بہا ونیال بوگئیں ، ببی حالمت الجارختوں اور منیائس مولی برا ونیال بوگئیں ، ببی حالمت الجارختوں اور کھی مولئے ہیں ، ان کے زیج موا میں اور کہ بیال بحر بہنچ گئے اور اس زمین برجم کراگ آئے اور اس زمین برجم کراگ آئے اور اس زمین برجم کراگ آئے اور کہا کی وجہ سے اِ دھرا و حرفت فقی موتے ہوتے باقا عدہ طور برا راستہ موگئے اور موجود و ما انت برخطرا نے لیگے۔

بدرکشبہ ہمادے زمانے کے معنی عقلاء سے خنت فلطی ہوئی کو انہوں نے ایسے ایسے اعلی درم کے قرانین قدرت کوجی سے فدا تعالی کی مکتوں اور صناعیوں کی برقلمونی ظاہر ہوتی ہے، فکدائے برتر کی اما دکا مخلی 
ہیں سمجھا، بکدھرن ان قوابین ہیں جرحرکت احدہ سے پیدا ہوئی ہیں ہم
توافق تناسب ربط والخاد ببیدا کرنے کے لئے فکدا کے وجرد کھنرونہ
باقی رکھی حالا بکہ اس تناسب واتحاد کا بانی رکھنا بھی اسی احدہ اور حکت
کو کمجھے زیادہ شکل نہیں تخاجس نے ایسے ایسے غامض اور غیر متغیر

فوانبن علم می عاری کر دیشے میں ۔

ماشے کی بات بہ ہے کہ میساکہ سلمانوں میں بعض ملما دنے مادہ برستوں کی دعمی سے مرعب موکہ مادہ دفیرہ کو قدیم مان لبا اسی طرح بعنی ورب کے معدوں سے ڈرکر قدامت کورسری افرام کے میڈروں نے بھی ورب کے معدوں سے ڈرکر قدامت کے سند کوجرو مذہب بنا لیا ہے اور اسی پرسٹلہ تناسخ کی بھی نیوجانا منزوع کروی حالا کھ دنیا کی وہ پرانی کتب جبیر یہ لوگ نہایت زورشور کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جس کو اہلِ مبندی عزت افرائی نے الہا کہ کتب بھی بناویا ہے فوب بکارکر کم مرب ہے کہ خوداکی ذات وصفات کے سواکوئی قدیم نہیں ہے چانچہ رگوری منتز الشلوک مرا وہیائے ورک کا کا جرتر پر خود سوامی دیا نندجی مہلاج نے جاشی بھوم کا صفوری میں اندجی مہلاج نے جاشی بھوم کا صفوری میں اندجی مہلاج نے جاشی بھوم کا صفوری میں اندجی مہلاج نے جاشی بھوم کا صفوری میں دیا نندجی مہلاج نے جاشی بھوم کا صفوری میں دیا نندجی مہلاج نے جاشی بھوم کا صفوری دیا نندجی مہلاج نے جاشی بھوری کا صفوری دیا نندجی مہلاج نے جاشی بھوری کے دیا نندجی مہلاج نے جاشی بھوری کو نقل ہو ہوری کو نقل ہو ہوری کو نقل ہے ج

بن سنون و من سے فرکر بنی ہوئی ونیا پیدا نہیں ہوئی تھی اس و تت مینی پیدائش کا منات سے پیلے است ( غیر مرسی مالت) تھی مینی مشر نید اکا ش می نہیں تھا ۔ میونگر اس کا اس و قت کی کاروبانیوں

نها اس وقت (ست برکرتی) ببنی کامنان کی غیرمسوس منتصحس کو ست کہتے ہیں وہ بھی ناتھی اور نہ بر او د ذرسے) تھے وارٹ (کا نات) میں جرا کا سکس دوسرے ورجربرا قاسے وہ کھی ناتھا بلکہ اس و قت مون بربريم كى سامرتهه ( قدرت جونها بت تطبیف اورائس تمام كائنات سے برتر برم ( بعلت) اركان بموجد كفي الخ كباركوبدى اسس صريح عارت مي كوئى ما ميل على سعيميا كسى ما ويل كرنے والے كے تفظى أكث بھير محيوكام دسے سكتے ہيں ،كيا اس کےبعد مجی ان حصرات کے دواہم احول قدامت عالم اور شامع كى بىغ و بنيا د فائم روسكى بى مىم كوافسوسس بى كداس قوم كى ليورول کی کوشنش جرانہوں نے وید کی حدّت طرازی میں کی تھی ہا مکل را منگال كى اور انبول نے فداكو لوبار، برصى مكهار كے ساتھ تشبيه دينے مِ مِ فَضُولِ ابنا وقت صالح كما ان كاخل به كرس طرح مرحمي ، وبار، فرون ساز، وغیرہ ابنے سرمیز کے بنانے میں ما دہ کی احتماج ر کھتے بن اسی طرح معاوند کارسازتے لئے بھی یمکن مد موکا کہ وہ ونا کے کارفاندل کو بیرکسی مادہ کے بنا دے۔ میکن ان صاحبول کو برخیال نبس ر با که برهنی ، لو باروغیره کوبغیر م ته یا زن، اعضارحبمانی وغیره سامان اور اوزارول کے بھی سی چنر کا نانا ممال سیر، مالاکرنداک نسسبت نود بجومکاصفر ۹ مینسلیم کراباگیا ے کہ اس کو ان آلات کی صرورت نہیں -

برسی ، لو ہر دغیو کو جیسا کہ کسی چرکے بنانے میں ما وہ کی صرورت ہے ابسے می دیکھنے میں آنکھ کی اورسٹننے میں کان کی اور پولنے میں زبان کی ضرفہ مصرحالا كمهسنبا رغدر كاكمش كانصز بح محدوافق خدائے عزوم لا فبرا تمون کے دیکھنا ہے بغرکانوں کے سننا ہے اور بغیرزبان کے کلام کرناہے۔ توالبسي حالت بس مدملكم ان حضرات كو وبدكت ليم كے مرضلات ماده كوفديم كيف اوراس برناسخ كأخيال باند صفى كميا مفرورت ميش ألى كيول صاف طوربيدوي زكه بإخرسلمان وغيرو كبته تفي كه فكدا نعساليكي ذات وصفات كے سواسب استياء فاني اور حاوث بي اورسب جيزول کا وجد فدائے تعالیٰ کے اعتبار سے ایسا ہیء ضی وستعارہے مبیاک زمن ا سمان اور در دوبوار کانورا فناب کے نورسے باگرم یانی کی گرمی آگ ی حرارت سے ، اس خدائے واحد نے اپنی قدرت کا ملہ اور ارا وہ نا فذه سے سرچ رکونبست سے مست کیا اور وہی اینے افتیار سے حب ماہے گا نبیت کردے گا نداس کو ما دہ کا احتیاج سے نداس پر مدے کی مکرمت ہے ناس کے اختیارات محدود ہیں، اور ناس کا كى نعل مكمن سے خالى ہے وہ نمام كمالات كے ساتھ موصوت، اور جدنفصانات اورعبوب سے ایک ہے ، کیونکہ تمام کمالات وجود کے تابع بس اور دعروبی ان کاسم نشمه اور تمام نقصانات عدمی بس اور مدم بی ان کا باعث مواسے نوجب فداکا وجرد غیرمحد وواورخانزاد ہے منی دور مری جگہ سے آیا ہوا نہیں اور نہیں مدم کا قطعاً اس کے

سائد اختلاط مواہے توجلہ کالات بھی اس کے بے مدوبے بایال ور اور غیر مستعار مول گے اور مخلوقات میں سے کسی خلوق کے اندر جو کو کا بھی خوبی اور حسن موگا کو ہوسہ اس کے محاسن اور معفات کا بر تو موگا بھی خوبی ایسی ذات ستو دہ صفات نے اپنے اختبار و فذرت سے وینا کو بنا دیا ہے تو یقیناً اس کی ایجا و اور ابنا دمیں ہے انتہا حکمتیں مرف موئی موں گی اور بے سنے بہلے ہی خدائے تعالیٰ کے علم میں اس کا مرف نقشہ اور ابتدا سے انتہا تک مرمر جزیکا اندازہ اور بیجا نہ موجود مورک جس کو خالباً اہل اسلام لفظ تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ تعبیر اس اعتبار سے باکل موقوع ہے کہ لغت میں اس لفظ کے معنے اندازہ ہی کہ نے کے ہیں۔

برمال اب بک مرکیم نے کھا اس میں اگرچ اتبات صافع عالم کے متنقق وہ زبردست استدلالات نہیں تکھے گئے جن کی تفصیل ہاک متعلمین نے اپنی منسوط تصانبیت میں کی ہے یا جن کو ہم انشاء المنداسی فسل کتاب میں درج کریں گئے جس کا دعدہ پہلے موجکا ہے بہاں تو ایک سیتے دلنشین اور عام فہم طرفقہ سے جس قدر اس مختصر تحریر میں گنجائش کتی مالم کے داسطے ایک مامع امکما لات فاعل کا مونا ضروری قوار باگیا اور یہی کہ منا تھا جس کو بم نا بت کرنا جا ہتے تھے ۔ اب جو کچر گفتگو باتی ہی دہ معا تھا جس کو بم کا سات کے لیے کہا تنہا ایک ہی فیا کا وہ اس میں ہے کہ اتنی بھی کا سات کے لیے کہا تنہا ایک ہی فیا کا وجود کا نے ہیں گوری موکمتی ہی وجود کا فی موسکتا ہے اور اس می سیاری سب حاجتیں گوری موکمتی ہی وجود کا فی موسکتا ہے اور اس می سیاری سب حاجتیں گوری موکمتی ہی وجود کا فی موسکتا ہے اور اس می سیاری سب حاجتیں گوری موکمتی ہی

یائم کومخنلفت منروریات کے واسطے در در کھٹکنا بڑے گا اور بہت سے خود مخنا رہا دشا مول کے مسامنے گردن مجکانا موگی۔

## توحيب

یہی وہ بحث ہے جس کے ضمن بن اسلام کے جیتے ہوئے اخیارا طاہر ہوتے ہیں ہی وہ مقام ہے جس بن کر تمام ندام ہیں کے قدم افزات کا رہاں کا رہاں اور ہی وہ مو تعہ ہے جال بہنی کہ دین بری کے قدم کا رہا مول کی از دائرش ہوتی ہے گرفیل اس کے کرم اس بارے میں مذہب اسلام کی خفوصیات کو نہایت علی حوفوں کے اندر ظاہر کریں یہ لازم خیال کرتے میں کہ جملہ ندام ہی سے علیادہ موکر مفع عقلی حیثیت سے اسس مسلکہ کو تحجیل اور فدائے کا ل کے دریا فت کر نیوالی عقلول سے دریا فت کر نیوالی عقلول سے دریا فت کر نیوالی عقلول ایک می دریا فت کری کہ م با فی الوافع ایک ہی فرا ساری و نیا کا بلامشفت رکھنے کی کھی حرورت ہے ، با اس کو اپنی عکومت کے برقرار رکھنے ہیں بار مددگا رکھنے کی کھی حرورت ہے ۔

جہاں کہ فکری کی اسس سوالی کا جواب کی الا منہ حضرت موہ فا معتبدت اسم صاحب سے زبادہ پرمغزاور جامع کسی نے نہیں دیا اور جامع کسی نے نہیں کی است سمی فلسفیا نہیں کو اکس تسری میں اسکا جنا بخیر مولینا کے ال مصن بن کا سلیس زبان میں کوئی نہیں سمجھا سکا جنا بخیر مولینا کے ال مصن بن کا

ماحصل مو تقریر ولیزیرس سے درج ذبل ہے۔ شعرے مطرب از گفتهٔ ما فظ غزل نغر تخوال نا عجيم كه زعيدطب رم ياداكم مد حناب من ونیا کے ببدا کرنے والے اگر دو یا دوسے زاند ضراس توبركز كونى چيزيمى وجروبس مذا سكے كى اورببسارا فدر فى كارخانه باكل در مردرم موجائ كاكروكمه بربات نولينني لمدر برتسلم كي جاحكي سے كه حس جیز کوفداکها جائے اس میں سی طرح کی کمی اور نقصان نه موناجائیے أكرابيها مونوعام بندول بي اوراس من فرق نهيس ره سكنا اس كنے كه بندے فدا بن الے سے اكس لئے مودم بيں كم ان مي تمسم كے تقصانات یا شے جانے ہیں اور وجُدی باگ ان کے قبعتہ می نہاں ہے كم جرخ بي اورج كمال جا بس اين واسط موجر وكمس اب اكرفدا بحى ابساسى تجبور فانفس مونواس كوكيا استخفاق بصكروه مبارا فداس منصحب بربات فارياكئ نواب يه تدكهي نهين موسكناكه أوهي فلوق ایک خداکی اوراً وحی ایک کی ورند مرفدا میں نصف نصف خداتی کی کمی و كسرورگى ، اكس نباير ببى كهنا برُے گاكە سرايك فك ايُدى يُورى مُعالى کا مالک ہے مگرامس مورن بس مبیبا وه کایل موگا و دسرے براس کی مانیر بجى كالى بى دافع مرگى كيونكد مكنات اورخالتى كى البيى مثال سے اجيسے أفناب بإجاندا در زمين وأسمان وغيوك، أفناب سي أفناب كالمرت

کا ، اور میاند سے میاند کی طرح کا نور پھیلنا ہے ، اور زمین و آسان در و دیوار کوہ وانتجار وغیرہ میں سے ہرایک سے کوحسب قابلیت منوّر کر دبیا ہےاور چنرمي توفقط نظراً نے نگتی ہيں تعکين آئينے کا اتنے ہی نورسے کچھ اورصال ہو جاتلہے، وم خود بھی منور موماہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دیما ہے، الغرض جتنا چانداور سورج میں فرق ہے اتنا ہی ان کی شعاعوں میں ور ا ورجیزوں کے منور مونے میں فرق سے نوجب فداکا وجود سرا ہی کا الحمال ا ور مخلوقات کے موجود کرنے میں اس کی نا نیر بھی کال ہوئی۔ اب اگرا بیسے ایسے دو ماکئی خُدامول کے اور مخلوقات مشترک ہوگی تو ہرطرت سے کا مل می کائل وجود سر مخلوق کے بیا نہ اور وصلہ کے مواق آ سے گا، گزیم گزیم اور بالشنت ميں بالشن بھرادرم دیکھنے ہیں کہ ایک سانچرمیں دوچری اورابك سير بحرك برنن مي دوسيراناج اورايك جرتي مي ويسه وليس دوقدم ، اورایک احکین می اس کے موافق دوبد ن اور ایک نیام میں اسی مقدار کی و دستواری ، اورایک مکان بی اسی کی گنیا نش کے موانق دو جندا سباب نبس معاسكنا اور دصينكا دهنگي سے ايك ميں دو كو ڈالنے لگتے من نووہ سانچے اور بنن دغیر اوٹ بھوٹ کر برابر موجاتے میں اس طرح اگر دونوں فتراؤں کی طرف سے بورا بورا دمرد ایک مخلوق میں سانے لگے تزبيتك ومعنون معروم اورنبست ونابرد موجائكى -باں اگر خُدا کے دجُ دکا کا مل ہونا ٹابن نہ موتا بلکہ اس میں نقصال اور كمى كا حمّال مِرْمَا تُربُول مِي مُدسكة كرجيب دوج اغول كا فرمكركال نورمِو

ما آ ہے دو فعدا کے وجود کا یہ تو ف کر کمال کو پینی ملآ ہوگا ، منگراس کوکیا كيجة كر فدانى ك واسط كال الوجود اور قام الصفات مرما لازم ب ا ورتمام إلى خامب كواسكا عنوات كرما يراب-اس کے ملاوہ م کتے ہی کہ وہ دو وجُدج فداؤں کی جانب مے مخلوق کوعطا موسے ، اگرایک بی فداکے خزازیں ہوتے اور جزرور وت اورشوکت وحمت دوسے کو مال بے وہ سب بھی اس ایک فکرا مے یاس موتے تو با مشہر برسب ل کر اس ایک تنہا مماک انفرادی قرة مِن بهُت كيم اضافه مرجاماً اس سعنابت مُواكه سرايك فعاكم وج دمی فی الجملہ کونا ہی اور نقصان ہے جس کی مکافات دوسرے کے ومجد سے کی جاسکتی ہے باوم دیمہاس کا اقرار کیا جا جکا ہے کہ فکرائے اككى ذات برم ك تعدر وترسيم برام وم ب نقصال سيسب چیزی اس کے بھرد مدیر فائم میں فاکسی کے مہارے کامحاج نہیں وہ مب ی صل سے اورسب اسس کی فرع میں۔ ادركيوں نه موجب سلسله كو د كيف ايك مي اصل برفرار كمر أس فدافآب اگرج بنرارول مكانول اور بنرار باروشندا نول مي مداعلوه گر مع تكي ان سب منفرق انواركو اسى أيك أ قاب كي سائق رابطر ب اعداد كاسلسد كواك سے الى غيرالتهائة كيدا مواہے كہيں دوكها تنن کیس جار کیس یا نج کہیں بیس کیس سوکیس سزار اوراس پر کہیں مذركس مخددركس ماسل منرب كسرمضوب فيدكس ماساقتمت

کہیں قسرم کہیں تھے علیہ غیر کین ان سب کی اصل دی ایک کا عدیہ اگرائیک نہ ہوتو یہ سارا سلسار اعداد کا نیست ونا بود مرجائے موجر ل اور حابوں کے دیجے توسیس کی اصل دہی ایک جوسے اور حابوں کے کا رخانوں کو دیکھتے توسیس کی اصل دہی ایک جوسے کہ دی وغیرہ کو دیکھتے توسیس کا دی وغیرہ کو دیکھتے توسیس اصل میں جسے انسانیت و غیرہ کہتے ہیں شرک میں ۔

اسی طرح جہاں نظر رہے تی ہے کوئی ایساسلسلہ نظر نہیں آ تاجس کا كوني مرمنشا "م مو اور كيران مرمنشا ون كو ديكي توان كاكوني اورسرمنشا م وهد منا من من مندومسلمان اور ببود و دفعارى وغيره مين أومينت مسرمنتا بها- اسى طرح گھوڑول مين كوئي اور منتا ہے اور گیصوں کی اور اصل اور کتوں کی اور اصل سے ،ان سے اصوار می اصل جاندار مواجه ادهر نبانات کی اصل علیده مع اوران کا جدا ہی سلسلہ اور حدا می سرخشا ہے۔ بھران کی اصل اور اور جاندار و کی اصل جسمیت کی زیر حکومت سے اسی طرح اور کے ملے چلو آخرم عاكرسام عالم كااشتراك وجروس كلقاب كين ويكرن في مشترك مين موجودات نهبى رمبيهاكدابيف وقدم ولأل سي ابت مركيكاب، بكد ماي محاظ كراكس في كمجى موج د موسکتی ہے جی معدوم بر کہا جائے گا کہ وجود عالم ایک فاری اور عارض چرہے اصل اورذال نبین جبیدا که بانی این ذات سے کرم نبیں ہے اور اگ کی طارت سے جركه اس ك اصلى اور ذان بعد، اسسى ما رمني كرمي بداكر سطة بي ا تھیک اس طسسرے حالم کے وجد حاربی کے مفتی عزورت ہے

ہے کہ وہ کسی ابیے موجود اُملی سے مستعار موسی کا وجود عرضی ومستعار نه مربه جيسية فاب سے گوہزار وا جگه دھوپ سيلے ريسب كى سب ايك ہی ا فقاب کافیض ہے فرانقین کرنا جا ہیئے کہ تمام عالم کا وحود تھی ایک موجود حتیقی داصلی کا برتو ہے اسی کوئم خدا سمجنے ہں اور اسی کی نسبت بادا رخیال سے کواس می نعد د کی گفاتش نہیں -اب بہاں پہنچ کر آپ شاہد بول اٹھیں کہم نے مانا کہ موجودات کے دجود میں باہم اس طرح کا فرق نہیں جیسے دھوب اورجاندنی میں حس کا وجرد ایسا ہی کیسال نظرا آ ہے جسے اس میدان کی دھوب اورأس مبدان كي ص طرح مرحكه كي دهوب كوخواه وه ميدان وسع اور حظ میں مرباضی مکان میں دھوی ہی کہا جاتا ہے ،اسی طرح سرجیز کے دم و كا نام بحي نواه وه زمين دا سمان كا به وا جياندسورج كا ياانسان و حیوان کا وی وجود رہنا ہے میکن اگر فرمن کری کہ اسمان براہے ایسے كئي أفاب بول توحس طور بربهت سيمتنارون كانور في كرمات كو كيسا و نظراً ما جه اليفين ان اً نما بول كانور هي ل كر كميسا ل نظر شيكا يس اگرعالم كے واسطے كئى صافع بول اورسب كے وجود كا بر تول كر اسی طرح کیسال دکھائی دیتا ہوتو کیا بعید ہے۔ اس مُثبه كا حواب اوّل قودى ہے سواس تقرير كے تشروع ميماوم مرح كارخانه كود تجيئ وكسى ايك جيز منقطع موما ب اوجسسل ر جي ايمي كسي ايك برستى مرمانات چنائي د مروول كا فاب برسلسله

کا پانی برنمام منوا اور حیند متالیں ان کے اعدادكا أيك برموج ل سوا پہلے بیان ہوکی ہیں ، جن سے طاہر ہوٹا ہے کہ جہاں میں منتے کھیلاڈ بی و مسی ایک شف کی طرف سمنے جاتے ہیں۔ اب م درما فت كرف بس كه باني اورا فقاب وغيره استباء مذكوره کی وصن ( مینی ایک مونے کی صفت ) بھی منجلہ موجودات کے سنے موج د ہے اوران اسٹیاء ہی وحدت کا وجود تھی عارضی طور برہے کیونکمہ ا فناب اورمانی وغیر کے بہت سے مرصح موسکتے ہی اگر ان کی وحدت اصلی اور ذاتی موتی تووِّه ان سے کسی طرح زائل نه موسکتی لینی نه ان می تقسیم ماری موتی اورکنزت کی تنجائش کسی نهج بحل سکتی، اس سے ظاہر مُوا کہ حبیبا عالم کا وجدد عارضی ہے وصنت بھی اس کی عارضی مولکی ، اور یہ وصنت مجمی اسی موجد داصلی کا فین ہوگا ،حس کافیض خود وجود عالم ہے اوراس کی وحد میمی اسی طرح اصلی مونی جانبے حس طرح اس کا وجرو اللی ہے۔ اس موقع برید کہا ماسکتا ہے کہ جبیبا کہ وصت اقسام وجود میں سے ہے الیبی می کمٹرت بھی سے اور عالم کا نیسم کا دحرد عارسی تھمارا در فدا سے دجرد کا پرتو موا تولازم آنے گا کہ وہ صفت کھرت بھی فرا کے أندر یا یا جاوے اورس م اسطے وصف اصلی اور ذاتی ہوئین سیمغالطہ مکد اس وصب سے لگا کم وصنت کے مانندکٹرت کوئمی تم نے اقلم وجو د میں شار کرایا مالانکہ کھر وكميوم مانت بب كد نوراً فاب ابك شئ والمدين الركسي يوار

میں ایک مکان کے دو روٹ ندان برابر سرابر موں تو درمیان میں اندھیم امونے كى وج سے مررو تندان كا نور عليده عليمه معلوم موكا عزض يدكثرت اندهيك كيسبب سيمعلوم موتى ہے أكر اوصر اور اور يج مي اندھيران موء منلا ديواركومكان مي سيء كفا والس توسب عكر نورسومائ كا اور یه فرق وا تنیاز اور تعدد حس کانام کشرت سے ذرا باتی مذر سے گااب چیکہ اندھیا فرکے نہ مونے کو کہتے ہی اورنہ مونا ہی عدم سے تومعلکم مواكد كثرت مدم كے باعث بدا مولى ہے وجود كے افسام بس سے ہيں۔ بهرمین اس تقریسے بہ تابت موگیا کہ جوا دصاف وجودی بس اورعالم مي بإلى مات بي وه صرور من كه فدائ تعالى مي كمي مول ود جواوصاف عدمی ہیں وہ لازم ہے کہ خدامیں نہ موں اوربہ فابت مواکہ جرمومجُ داصلی موگا اس می سی می می گفتارشش بزموگی اور بزوصدت جواوصات دجه د مس سے ہے مبساکہ الهی مذکور موا اس میں اصلی نہ رہے گی حالا كله ببمحال بيے كه وجرد تواس كا اصلى بوا ورسيقسم كا وجرد مغلوقات کواس سے بینے اور سرطرے کے دیجود کا شیخ اور معدن ہوا ور بھراس میں میمن افداع وجُود کے اصلی نہ مول اور بیمی ابت مواکہ وجُود اس کاعین ذات ہے اور ذات اس کی عین اوصات ہے اور اوصات اس کے عبن وحود بي ورنه وحدت املى أورموم ويت ذاتى باقى نهيس روسكتى -اس دقت گوی میتین کرما مول که ورششه تم کو نندوّ صانع کے منتلق میش ا ما تقا اس کامل کا فی مذیک موگیا ہے بکہ اس کےمنی بر اور بیت

سے گراں قدر فوا مرتبی اختصار کے ساتھ ماسل موگئے لیکن میری یہ دائے ہے كرابحي اسمضمون كالحجيرا ورتفي تشريح كرون اور نوحبد يحيار ب مبن حرمجيم ی شبهات موں اُن کو سے دبئ سے اکھاڑ ڈالوں گوش وموش سنے۔ مَیں کہتاہوں کہ اگر کم از کم دوصانع ایجاد عالم میں نشر کی میوں کے نو وُھ دونوں جبیا کے صانع مونے اور موجود اسلی مدنے میں مشرک موں سکے ا پسے ہی کسی ندکسی امرمی علیمہ بھی ہوں گئے کھیول کہ جہاں اشتراک کے ساتھ تعدد بابا عائے تو وہاں لازی بات ہے کد کسی تثبیت سے ایک کو دوسرے سے علیدہ اور مناز می ممیما مائے مثلاً دو آ دمی باوجود مما دست مي ريش كالم مركز معنى اوصاف من مختلف تحبى من حبيسا كرنشكل ومورت قدو قامت، مکان و زمان ، رنگ و روپ ، خاصیت مزاج وغیر میں اگرید میلیدگی اور فرق نر موتو تعدد مرکز نامو، دبی ایک اوی رسے امام سے صروری قرار مایا کہ جود وجیزی کسی امرمی مشترک ہول توان میں سے سرایک کے اقدر ایسے خصوصیات مونی جا بیٹیں ج دوسری میں مذیا لی ط مَي ان بي خصوصًا ن معجموم كوم اني اصطلاح مي وات من مبركرت بن -مك ذان يے وج دكم معدوم محف سے كيول كر دنيا كى سرايك جيز وج دکے دریع سے موجد کہلاتی ہے البنہ خود وج دکوایت موج د بونے مرکسی دوسرے دور کی حاجت نہیں اور یہ بالک اسی طرح سے مبیا کہ برشنے کو اینے روکشن مونے میں نور کی حاجت سے مگرخود نور کو اپنی فروانيت مي دومريد فررك عاجت نهيساب اكرود يا كمى صافع مول اور

وه دولول وحُرُد میں شتراک رکھتے ہوں توان وولول کی ذات ربعنی وہ خور میات ناصر جن سے ایک دوسرے سے انتیاز ماسل ہے) وجود کے ماسوا کوئی اور جیزموگی اور جیکم وجود کے سواسب جیزی اصل معموم بير،اس كت مراكب خدا في مدوانة وجود سع بالكل فالى موكا ا وران بيروجود اسى طرح عارض موكاجس طرح زمين أسان وغيره سب چیزی جونی نفسہ ناریک اور مظام تھیں مگر آنناب کے نور نے ان کوروشن کردیا اس صورت میں مردونوں فکراؤں کوکسی طرح موجرد اصلی نہیں کہ سکتے بکہ یہ وونول کھی کسی ایسے موجود اصلی سکے مماج مول مح حس كا وجرد فود اس كى ذات كے اندر واخل مواور سمارا مقصدهي توحدسے صرف اناسي تھاكه موج وات كاسلسلم ايك موجّود اصلى رجتم موزا بعضائي يدمات اس تضربرس بخوبي علل موكمى كبونكم حبب موجردات دوخدا وسعمتلاً ببدا موت اوروه دونول ایک موجرد اصلی بس ستریک اور اصلی سے معدوم کھرے توبیمعنی ہوئے کہ موجُود اصلی کا فیص ان دولوں کے واسطے سے اورول کو بینج آسے سے یر فالد کے وسیلے سے جیت کا بانی نیچے ا تاہے اور آنشی شیشہ کے طفورسے ا فقاب کی سوزنش دورسری جبزول کو پنجتی ہے اور قلعی دار آئینہ کے صدندسه أفآب كانوران درو ديار كوميني سيحوا فأب كمفابل نببی ہونے ان تمام صور تول میں سب کومعلوم سے کر جیت کا یانی برنالہ كى راه سے آت برنالا سے بيدا نبيل ہونا۔ أفاب كى سورش أنتى

ت شیری را ه سے آنی ہے آتشی شیشہ میں مجد حارت نہیں آفتا ب کانور ا مینه ی راهسه ورانسیام کو پنجیا ہے آئینہ میں ذرہ سام نورنہیں نوای طرح اگرببیت سےموج واصلی اور کیٹرنٹ صانع موج و بول نو توحید میں تجھ رضہ نہیں بیر سکتا میکہ اور یہ زبا دہ حضوط اور تعمیم موجاتی ہے۔ كمينكه طلك اور زمانه جربا منبار شربت كے دناع عالم كا فاعل كِتاجا آ ہے یا انسان و حبوان وغیرہ حزظ ہر مینوں کوا فعال اختیاریہ کے تا ہی معلّم ہوتے ہیں یا دوا اور دعا دغیرہ جربنسبت اپنی تا نیروں کے موٹر حقیقی سمجے ط تے ہی یہ سب چنری اس و تن بحیثیت اینے فیوم سے وسبار فیعن اور داسطة ايجا ومجى جائي گى اوران كے خاتق ہونے كا شبعہ جر معف ظام برسنول كوري ابراب بي منت حل برما شه كا اورا س وقت م بأوازول یہ ندا وے سکس کے کہ ما سوا خالی بزرگ کے حرجنری طاہر میں مصدر ا فيال بإمصدر كا شرات نظرير في بين وُه سب فدائے اكبركے سامنے ایک کا رنگر کے آلات کی طرح میں بادی النظر میں النجیروں سے کام مؤنا سے اور حقیقت بیں فعلا کرنا ہے اعلیٰ طبقہ کے حصرات جیسے نبی موں کیا ولی اوراونی اورم کے مثلاً دیو ہوں یا بری اونا رسول یا ظلک ووار ،دوا مريا دعا الخرم باكونى جاندار جيز زانه مويا مكان اجاندم ياسورج سارے موں بااور کھے اسب کے سب خدا کے سامنے ایسے میں جیسے ومنی کے سامنے تسبولہ نبانی برما وغیو فرانبردار سوتے <u>بس کہ ہے ہلائے</u> اس مے نہیں بلتے اور بغیراس کی مرمنی سے کوئی کا م نہیں کرسکنے۔

اوراس سارے سلسلہ، عالم کی مثال ایسی ہے جینے کے مشینو لاور كارخانول اور كھٹر بوں دغیر میں تبنت سى كلس اور برنسے آ سے بیجے سوتے می بھراگر کوئی کا مراسا منظور مواہدا قال کل کو بلاتے می اورسب الیں برترتیب ملتی من اور آنعہ میں جرکام عصود سرما سے وہ اخیر کی کل سے مرزاہے اب کا ہرہے کہ یہ کلیں خود تنہیں مبتن تمزیکہ وہ بھی فرکت جادات میں سے میں ان کے داسطے جنتک کوئی ذیفن اورصاحب ارادہ کام لینے دالانہ موکا برگز کام نہ جلے گا اسی طرح سلسلہ عالم کے اسطے علّت العلل اور فاعل حقیقی ایب فکدائے تعالی سے کوئی اونی سے اونی مل ورحمترسے حقیر چیز بھی اس کے ارادہ اور مشیت کے بغر وجود مین نہیں اسکتی اور کسی شئے کو اس کی سطوت اور حکومت کے آ گے وم ارنے ی عال نبیں ج کھے وہ جاہے اسمی کوئی مزاحمت نبیں کرسکتا اور مُقترب سے مقرب بندے تھی اس کے دربار میں بغیراس کی اجازت کے لیے نہیں بلاسکتے ہی و وعقیدہ سے شرکی طرف اسلام نے نہاہت زور شور کبیسانند دوت دی ہے پہنا کا استصلی الله علیہ وسلم ی تعلیم کاسٹک بنیا دیسے اور اسی ضمون کی اشاعت تمام انبیار کی بعثت لما مقصداة لين سے -اس من شک نہیں کہ تمام دنیا کے نداسب میں توحد کی فی الجمار حبک یائی مانی سے اورجن خابب میں شرک مربح کی تعلیم موجود ہے وہ میں وحد کے بالکیہ ترک سرنے پر راضی سس ہوتے میکہ قومد کے جوڑنے سے پربہتر مجھتے ہیں کہ مٹرک کو توحید کے ساتھ جمع کر ایاجاد سے اگر چراہے کا اجماع نقیضین ہی کو ل نہ مور الکین بیعز تن خاص خرب اسلام کو ماس ہے کہ اکسس نے بالکل خالص اور ہے لوٹ توحید کی طرف لوگوں کو رجوع کیا اور مشرک جی یا ضفی کا تسمہ باتی لگا نہیں رکھا اکس جالت اور تاریج کے زبانہ میں جبر و نیا میں خالص توحید سے براھ کر کوئی گذا ہ نہ نقا ، ہزاروں بنگا ہی فیک کو تو و مید سے براھ کر کوئی گذا ہ نہ نقا ، ہزاروں بنگا ہی فیک کو تو و کو لوں کے دلول مشرک فی العبادة کی طلمتول ور معد میں میں میں میں کے دلول کے دھوٹول کو دھ

کیا اسلام کی اس بے فل دخش توحد کا مفالم اس قرم کی قوحیہ کو سکتی ہے جس نے فلہ کے سوا ہراینٹ بھر کے سامنے گردی ڈالدی اور آگ بانی دخیہ کو کوجی قابل پرستش سمجھا اور اپنے بافقوں سے نبائی ہوئی مور تبوں کو حاجت روا اور شکل کشا تصور کیا ، اس قوم کی جن کے فلاک شکیل فادہ اور موج سے ہوتی ہے ان کا کمزور فعدا ان وو فول کے فشآ کے خلاف ذکہ ہو کہ کا کر دوان کا کمزور فعدا ان سے بجاڑ کر ایک دم اپنی فکدائی کوق کا رروائی کرسکنا ہے اور نہ ان سے بجاڑ کر ایک دم اپنی فکدائی کوق کا روائی کرسکنا ہے اور نہ ان سے بجاڑ کر ایک دم اپنی فکر گئل کو فلائی کر منا اور نہی گئل سے انز کر تمام انسانی حوائے اور دبشری خصر صیا تک محکوم بنا اور نہی گئی کو خلا تیں معان کرنے کے داسطے اس کو سخت تکا لیعت اور شقیتی جو تا کی خلا تیں معان کرنے کے داسطے اس کو سخت تکا لیعت اور شقیتی جو تا ہوئی کرنا پڑیں ، یا اس قوم کی جن کا فعدا خلات کے بے سوچے سمجھے پیا کرنے پر ایہاں فرم ہوا اور دنیا ہی طوفان آ جا نیسے اسے بید طول ہونا پڑا ایہاں پر سے تا دور موا اور دنیا ہی طوفان آ جا نیسے اسے بید طول ہونا پڑا ایہاں پر سیخت نادم ہوا اور دنیا ہی طوفان آ جا نیسے اسے بید طول ہونا پڑا ایہاں پر سیخت نادم ہوا اور دنیا ہی طوفان آ جا نیسے اسے بید طول ہونا پڑا ایہاں پر سیخت نادم ہوا اور دنیا ہیں طوفان آ جا نیسے اسے بید طول ہونا پڑا ایہاں

ک کرو تے رو نے اس کی انگھیں موج گئیں اور ملائکہ کواکس کی عیا وت کرنی بڑی اور حضرتِ بعقید بعلیا اسلام سے حب اس کی کشنی مولی تو انہوں نے اس کی کشنی مولی تو انہوں نے اس کو زبین بربیک دیا ۔

مرک تو انہوں نے اس کو زبین بربیک دیا ۔

کبول منصفو! کیا ایمان سے کہہ سکتے ہو کہ آج صمیم اور ممل توجید ان میں سے کس مذہب کی بدولت ونیا میں نظر اربی ہے۔

ان میں سے کس مذہب کی بدولت ونیا میں نظر اربی ہے۔

#### نبروت

پر عقلا کن حالنوں میں اور کن وجر ہات سے صرور مجھی عباتی ہے اس باے میں جہاں کک ما مل سے کام لیا گیا کل نین سبب اس کے متنین ہوئے میب منفعت، د فع مصرت اوطش ومجسّت ، جناني نوكرايني آ قاكي اطاعت ملازمت کی اسیدیر اور عبت اینے ماکم کے اندیشہ کالیف سے اور عائنت اپنے محبوب کی تیفامنا و محیت کرماہے اور اطاعت کی کوئی ایک فروتھی البیبی ننظر نہیں آنی حوان تبیز ں وحر ات سے خالی ہوا ب اگر بیر نبنول سيبب فرض كروكسي أيك مثنخص مس حمع مروحائي توفطرت الساني يفنيا اس کی خدمت و اطاعت کو فرض عین قواردے گی دیس جبکہ بھیلے اورانی میں حن نفالے نشانہ ی نسبت مرا طریقہ سے بہ مے مرجیکا ہے کر دنیا کے نمام کا اسی کے ارا وہ اور افتیارسے انجام باتے ہیں اور برشم کی داو وسِ تذہ سلب وعطاء اور نفع اور صرراسي محمد إخذيس بصاور بفرم كاكمال اور حسن وخونی اسی کی ذات ا فدسس میں موجود ہے اور اس کے ساما کوتی عالم کا مرتی اور محسن بھی نہیں ہے تو ہے شبہ عفل کے نزدیک ایسی فدای عمارت سے مرمو الخاف جائز مر موگا اور بہ لازم ہوگا کہ اسی کی خدمت گزاری میں آ دمی مصروف رہے اس کا ہردم دھیان رکھے اور اس کی محبّت میں اینے کو دیوار بائے ، جئے تو اسی کے نام برجئے ، اور مرے تو اسی کا کلر برخضا مرے یغرض کسی حالت بس اس سے حدانہ ہود سے اور طاہر و بالمن مس اس كا فابع فران رسے -بالمن کی فرانبرداری نویسی ہے کہ ول میں فعدا کے تعالیٰ کے متعلق

يربقين موكه باريستى اس كرسنى كے سامنے باكل حقبر اوراس كا وجرو مرطرح يعظمت اوركال اومكتل ہے، جارے بترم كے نفع ونقصال كا اختیاراً سی کوہے اوروہ ہماما حاکم ہم محکوم ہیں السمی اعلیٰ ورح کی شان محبوتیت موجود سے اور ظاہری فرانرواری کو افعال وحرکات بیں جى سے ہادے أنهي اندروني مذبات اور باطني اعتقادات كا ساع ملمام ادر مناكى مموتيت كاخيال ان سيمترشح مؤنا مو-مثلاً خدائ تعالى كے سامنے اس كى فاص تجلى كا وكيطرف إلى تھابدھ كركموا موفا اسسعابي مالك منعلق غرض معروض كرما ادمعرس محم آجانے برمرنیاز جھا دیا ،اوراس کے آستان پراپنے کو ذمیل وحقیر سمجر ناک اور بیشانی رکرنه نا به سب آ نار محکومیت اورا داب شامی سے قافعقام بي، على خوالفياكس ابنے ال ودولت كوفط كے تبلائے موئے معارمت مي في كذا ا دربرة مد وصرت ين اس كي كم كانتظر مناي می سرایا ا طاعت مونے کے الازات می سے مے ميراكر فدائے تعالے كولموب حقيقي مجمنا ہے تواس كے قرف وسل ى فكري مرايك اسواس بنزار مرجلاً أب وطعام اور لذت جماع كو ر جرك خلاصه تمام كائن ت كاهي ترك كردينا اس لمح بعد تعلى كا و رباني کی طرت یا برمند سربرمند لبیک کہتے ہوئے دور فا اور دبال بنیکر مجمعی مات شنن و وحد میں اس متحبی کا ہ کے گروگھومنا کمبھی حبگلول میں <u>مشک</u>تے میرنا بمبی دفتمن موب کے فاص مکان برسنگ باری کرنا اور بھی ان

مال سے فدا ہرنے کے لئے تبار رہنا میسب مجہت قبی کی علامات اور عشق حقیقی کے ظاہری نشانات ہول گے،الغرض یہ امرتواب عقلاً بإئے ٹبوت کو جہنے گیا ہے کہ دل سے زبان سے باتھ یاؤں سے جس مارے بی بن بڑے أدمى ليست فابق كى اطاعت كى طرف متوج دسے اور مركز اپنا روئے نباز دورى جانب نريصير بيكن سخت مشكل بيخني كدكسي كياها عن بغيراس محمتقورنبین کرمم کوانس کی لیسندیده اور نابیسندیده با تول کا علم بو اور خلائے تعالی کی نسبت یہ دریافت کرما کہ وہ کن امور سے خوش اور کن امور سے ماخرش مہرا ہے ہڑخف کی قدرت سے اہریفا، کیر مکہ محض اپنی غفل سے اگریم نے چنداحکام معلوم کرنٹے تواق ل فرتما ماحکام کی تفصیل اس سے مران مرسکی ، ووسرے بیر که فعائ منان سماری عقل کا سرمات معالی سان سماری عقل کا سرمات میں یا سند تمی نہیں موسکنا اس بندیر فکدا سے تعالی کی اطاعت وعیادت بغيراس كفلكن نبس كمنح وفكائ برتزايني رضاء وعدم رضاس بدول كومطلح فرمائت

اور بہخرب معلوم ہے کوجب سلامین دنیا اس کھوٹری می مخوت دکتر اور ذرا سے محبوث استخابر ہروکان ودکان ودکان اور مکان اپنے الحکام سناتے نہیں بھرنے ، اور نہ ان کو بہ گوارا ہے کہ ہرکس وناکس کو اپنے افی الفتیر کی اطلاع کے واسطے ممکلامی بخشیں توکیا وہ امکم الحاکمین وراء الحماد الحرار میں کو متام عالم سے باکل استغنا دا ورسب جریوں کو اس کی اختیاج ہے ہرا کی مام دخاص اور مراکب رند بازاری کو دنہ لگانا ای

اینی مفترری وسمکلامی سے باریا ب فرمانا کیبند فرائے گا حب ایسا نہیر تو بیشک مندا کے بیال می کچھ لوگ ایسے فاص موں گے جیسے باوشا ہول کے بہاں وزیریا ناش انسلطنت یا واکشرائے اور مبسیا کہ نمام سرکاری ا حکام رعایا کے یا س انہیں صاحبول کے نوسط سے مہنچتے ہیں ایسے می فدا سمے بینیا م اورا مرد نواسی ان معتمد بن کے ذریعہ سے منم کا مومول مول م ممانها معتمدين كو انبيا مرسول اور بيفير كين من اور ساماخيال ہے کہ حس زما نہ میں قدائے تعالی سمجھا ہے، ابسے رسولوں کواس زمانہ کے مناسب مرایات دے کرمبوث فرا دیا ہے۔ بہال برتم کوشامد ہے شبہ گزرے کہ مختلف فرون میں جب انب السلام تشریف لاوی گے اور ظاہرہے کہ ان میں سے مؤخر کی متنہ بعث مقدم کی مذلعیت کے واسط ناسنے ہرگی تودسم بر متونا ہے کہ ... پہلے نبی کے معين من تنا يدخدائ نعالى سے تجد سهو سوكيا تفا بالحول مُحرك سے أس کو مناسب احکام دیئے تھے جو دورے نبی کے ذریعے سے اس ملطی کی اصلاح کرائی گئی ، مگریبست به آب کا سار کم فہمی اور نا دانی سرمنی ہے ، نسنج كے مبنى صرف نبد بى احكام كے بى براگے آب كا فياس سے كدود تدى بىلى خلىلى كى اصلاح كى دم واقع موتى موكى -فدائت برتر کی نسبت ایسا خیال با ندهناسخت گستاخی ہے اب نے بار باد مجمع موگا کہ طبیب اگر کسی مریض کو مہل دنیا جا سنا ب تواسك كف يد منضح كانسخريز كراب ، خدروز بعد واسخ

برل کمسہل کا نسخہ بیا تا ہے نو کیا آیہ نے اس طبیب کی نسبت بھی یہی رائے قائم کی ہے کہ اس سے منتقبے کا نسخہ دینے می خلطی موگئی تحی حب کی مکافات کوہ دورے نسنے سے کررہاہے، جب بیال آپ نے ایسا 'مہیں سمھا نو فدائے نعالیٰ کے معاملہ ہی آب کو مس چیز نے مبدر کیا ہے کہ بلا وصرایک ابسامہن خیال بیدا کرنس کیوں برنہیں مان بیننے کہ اس نے تھی ہرزمانہ کی طبیعت اورمزاج کا اندازہ کہ کے اس کےموافق مختلف حکام جاری کرد شے بیں، اور اس می مجھ مضائفہ نہیں۔ باقی یرضاف کر کیا خدائے برتراس بر فادر نبین فا كرا بندا نے عالم من می كوفی السی كمل كتاب مایت کے کیئے نازل فرما ویتا حس میں سرز مانہ کے نغیرات کی رعابت کرلی حاتی اوراس کی ماجت نه رمنی که بار بار وه اینے شیخے الهام میں دست اندازی كرمے - اس كى مابت مى عرض كر قاموں كر بيشك فكا اگراس برقادر كھا توكيا اس سرقا در مذتحاكه بغير نطعه اورخون بننے ، رحم ما در من بيرورش یا نے اور تدریج نستوونما کرنے کے ایک کامل دیمٹل انسان دفتاً بیدا کر دمة رحبساكه اربهماج ابنے جار رشیول كى نسبت كنتے بس، يا بغيرتخم رزى س باینی وغیرہ سامان زراعت کے خود بخود تنام نیا تات کوزمین سے م كا دنا أكراس نے با وجرد فدرت كے ان صما نيت ميں رنعوز واللہ) يہ دردسری استانی نوروها نیت بیریمی اس کواینی اسی مادت سے معذور سمحنا جابئ ادراكر وبإل اس تدريي نرقى مير كحيه خاص كمنين اورصلتس متعتق ہوسکتی ہیں تو بہاں اسی سم کی مصلحتوں کا کھا ظاکرنے سے کوشی چنز

ما مع ہے ؟

ہرکیت اس می کچردے نہیں بکر مین کمت اور جمت ہے کہ حق تعلق میں خوارد ان مختلفہ کا میں کا میں خوارد ہے کا میں کا در میں کا در میں خوارد ہے گئے ہیں) ترمیت اور نشو و نما کے واسطے اپنی رحمت کے باول میں ڈوالد ہے گئے ہیں) ترمیت اور نشو و نما کے واسطے اپنی رحمت کے بوالی کیا جھیے اور باولوں کے برسنے سے جس نوالد ہے اور نشو و نما حال میں وہ ابرائے رحمت جیسا کہ ملال خاور سمان نے کھینوں کو صریب وشا واب کریں ایسے ہی ابوجل دفیو کے دوں میں جو کھر وشقا وت کا بیج بھی آگیا ہے اس میں بھی جان کا زو ڈوال دیں ان میں میں ہائے معارف کو انبیا رکہا جاتا ہے ۔ ان کے اثر کو تفویت میں ہائے معارف کو انبیا رکہا جاتا ہے ۔ ان کے اثر کو تفویت میں بینے نے والوں کو میں بینے نے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے نے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے نے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے نے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے بینے کے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے ہیں بینے کے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے کے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کو میں بینے کے والوں کا نام ملاکہ ہے اور ان کی تعابی رنبرنی کرنے والوں کا خاتم ہے ۔

#### ملائكه اورششاطين

ملائکہ اور نیا طین کا لفظ مسئکر مین منکدین کو شابد ہم برخصہ ا جائے اور وہ إس تصور بر کرم منے ال کے نزدیک جند فرضی جیزول کا نام لے دباہے کہیں ہمارے تمام سابق بیانات کو واقفیت سے دور نز سمی بیٹھیں اس وجہ سے مناسب معلوم مجراہے کہ ال دونوں لفظوں ک بھی مجھ مختصر تشریح کردی جائے۔

یر خوب بادر ہے کہ باجماع الم عفل حبم انسان کی نرکیب چیز ایسے محتلف عنصروں سے دی گئ ہےجن میں سے ایک عنفری کا تیر دوسر کے مخالف اورمنضا وہے مثلاً مدن انسان میں گرمی کے آتاریا مے جانے سے برمعنوم مزا ہے کہ اس کے اقوام میں کوئی جصر آگ کا موجر دہا ور سردی کی کیفیات محسوس سونے سے جرد موائی کا تیقن ہوتا ہے، اور خشکی سے جزو خاک کا ثبوت اور تری سے جزو آنی کا پتر چلتا ہے گوبا کمٹی بإنى المواء وراك مي سے سرايك كا بغدر مناسب جعته لے كرحبم كاخمير نایا گیا سے ماس کے بعد جب مکمانے دکھاکہ وا دمی بعد ہوتا کاس میں بہ جاروں اجزار صرور ملے ہوئے ہوتے ہیں تو انبوں نے ایسے حیار خزا نوں کا کھوج لگابا جن میں برجاروں چنرس الگ الگ بافراط موجود مو ادرجن من سے تفور الخور الے كرفدائے تعالى في اوم كے حبم كو تركيب د با ہد. اسم کے بارخزا نول کے نام انہوں نے کرہ ارض کُڑہ مُوا ا كرة نار، اوركرة أب اوران بن سعايك ايك كوحارت ، برووت ، رطوت ، ببوست كامنيع اورمعدن قرار دما -مشك اسى طرح روح انسان كى تركيب اوراس كا امتز اج الي دومنفاد اورمعارض جزارسے داقع مواسحس کی نبایرانسان ممنکی ک طرف مال مہرما ہے اور کمبی مدی کی طرف اس کی رغبت موتی ہے ، کیونکر جس طرح کسی نے فعا سے تعالیٰ کوا دم کا خر نیا نے نہیں دیکھا کھ درت يسم وكركر رطوبن ، اور يوست مثلاً ووسمنا دا ترايك مي جزع يدا

نہیں ہوتے ، بنصلہ کر بیاسے کہ یقیناً حیم کی ترکیب آب دخاک دغیرہ سے ہوئی ہے، اسی طرح طاعت ومعصیت کی طرف مبلان جوایک می ا دی سے متفرق اوقات میں مشامدہ کیاجاما سے اس کے بغیر حور نہیں کھانا کہ روح کی ترکیب می دومختلف قسم کی استیاء سے مانی جاوے ، اورحب برسے تو جبسا کہ عنا صربہ کے لئے علیدہ علیدہ جا دفخزن تسلیم کر لئے گئے تھے ایسا ہی ان دونول روحانی خروں کے واسطیمی مخلوفات میں دومخزن مان کئے جا ویں نوکیا استبعاد ہے بیس خداکی ورم مخلوق حس من منشه امور خیراور میکی بن کی طرت توسیر با فی جا وسه اوران کامیمی اقتضاء طاعت بى مواوران كى صوت يبى شان موكه لا يَعْصُونَ اللهَ مَا اً مَدَهُ هُدُو يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَ مُرُونَ اسى مَعْلِق كُومٍ مَلاَكُمُ اورفِرْتُونَ سے تبیرکرتے ہیں اور ان کے مفالم میں وہ کر دوس کی طبیعت میں صبت مى مصيت ركمي مواورا طاعت وعبادت سے اس كا بيمان بالك خالى مو اوراس كى مالت محص دَكَانَ الشَّبُطَانَ لِرَبِّهِ كَفُولًا بي سے اداكى جاسكتى بواب كروه كويم شباطين كالقت ديتي بي اس بریمی اگریم سے کوئی مہریا ن ارب دریا فت کریں کہ کوعلی دلاکی سے ایسی چیزوں کا و جرو نابت موسکتا ہے مگر ہم نے اور کسی نے آج تك أن كونبس ومكيما اور رجاً بالنيب ايمان لانے كو سمالا ول محوارا نہیں توہم اُن معزات کی فدمت با دب گزار ش کریں گے کر آپ نے وہ مین حصے بنات مرد روشن دنیا سے جہاری دنیا سے باکل علیحدہ ہیں،

اورجن کا ذکر یجردید کے تیسرے منز میں موجردہ کس اورس قت اور کس میکر مشاہدہ کے ہیں۔ اوراگر کئے ہیں توکیا آب دوسرے لوگول کو ان کا مشاہدہ کرانے کے لئے نیار ہیں دیکھنے اب آب خودا س منزکا ترجہ بھامت یہ بھومکا صفرہ میں ملاحظہ فرا بنے کر گذشتہ و آمندہ و موجردہ جس قدر کا ثنات ہے اس سب کو براسی برش کے مہا بعی عظمت کا نشان ہے مہا بعی عظمت کا نشان ہے مہا بھی عظمت کے نشان کے مہا بھی عظمت کا نشان ہمینا جا ہے گئی ۔

بہاں برسوال بدا ہوسکتا ہے کہ محدود کا ثان کو اس کی عظمت
کا فشان بنانے سے اس کی عظمت محدود ہوجاتی ہے اس کا جواب سی
منٹر میں اُگے دیتے ہیں کو اس کی عظمت اس پر محدود نہیں مجمواس سے
بھی ٹربادہ اور غیر محدود ہے پر کرتی سے لے کر زمین کک تمام دلطیعت و
کشیف کا کا تت اس غیر متاہی قدرت والے الیشور کے ایک ببلومیں قام
ہے اس کی ذات پر فور میں امرت و علام عرفانی یاموش کا سکھ) موجود
ہے دین تین جھتے کا گمات عالم لطبیت و روشن میں موجود ہے گویا غیر
روشن دنیا ایک جھتہ ہے اور غرات نحود روشن دنیا اس سے کمنی ہے
اور اور وہ الیشود عین داحت موکش مودوب ماکم کل محبود کل عین سرت اور سے کو اللہ ہے اور میا سے علی ہے۔
اور سب کو روشن و منور کرنے والا ہے " اس عبارت کو سننے کے بعد بھی
کیا ہندو سنان کی ہر جرش سوسا شی کا کوئی ممبری و کوک یا ہیشت دور رخ

# نبی کی علامات

منكربن كحاثبهات كاحل كرنع مين حول كراب مم ابنے اصلى مقصد مع دور تكل كيئة نبي اس كئ تم كوانسي طرف بيم غود كرما جابيشے اوربر بتلانا جامئ كركستي في رسول مرحى مانناكن شالط برمو قوت م أباح كونى بحى وعوة نبوت زمان سے كينے لكے يا حوكونى بھى دنيا كو جند عجیب دغریب نماشے دکھلادے باح کوئی بھی دوجار بنزار مربد جمع کولے اسى كويم نبى اور مبنير مان ليس يا نبوت كيواسط كوئى معبار البسانجو مذكيا گیا ہے خس کے ذریعے سے اس طبیول کو استہاری مکبول سے مداکیا عاسکے رمیراور رہزن کے بہنما ننے میں دھوکہ نہ سکے اور محا فطول کی جماعت برريشول كااستناه مزمور ملات بغوركر في سع بمعلوم مواسع كه حبكه انبيا عبيهم استلام فلا كيمتد، اس كے وكيل اس كے راز دار اور اس كے نائب من توان ى ذات من ايس بإكيره اوصاف اور حقيقى خربال مجتمع موتى عاسم حو ا کم ایسے باخر شہنشاہ اعظم کا فرب عال کوسے کے لئے ورکاری مم وتكييت بس كرسلالمين ونيايمي جن كونجيم عقل بو ما وجرد اس مجازى حكومت کے اپنی مسند قرب پران ہوگول کونہیں بھلانے جربے عقل مجے خلق بست ممله باحكومت كے دسمن مول ، چرجائر فنکائے برتراہے منعب

وزارت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جن کی اخلاقی حالت نہایت يست على حيثيت نهايت وسل اوعفلي قرتم نهايت كمزورم را وربجائ مایت بیلا نے کے مراہ کرنے میں زما دومنتاق موں اور توگوں سے مقامله خدای عما وت کرانے کے اپنی برستش کے زیادہ منتمی مول ۔ اگر نوز بالتد فدائے عروبل ایسا کرے تو بوں کہدکہ وہ فعا بانکل مے خبر اورجابل بندول سے عداوت رکھنے والاسے حس کو اتنی تھی خربیں ہے كه مير حس تخص معدوكام لينا جامنا مول وه اس كى الميت نبس ركفاً-تواكس صورت من بيواجب مواكرانبيا عليم السلم كے ولول مي اوّلاً نو خدای محبّت اورا خلاص اس درصهم که ارا دهٔ لمعصبّت کی تنجائش بى ذيكے ـ دوررے يركه افلاق كينديدہ جوا عمال حسنه كى جريس،ان کے اندر فطرنی طور براسخ ہول ناکہ جرکام بھی وہ کریں قابلِ اقتداء اور جرفعل مي أن سيمرزوم وباعث ملات سمياحات- يسسر عيد كرفهم و فراست انہس امتیول کے اعتبارسے اعلیٰ درجری سوکبرکم نہی فیفسہ عبب ہونے کے ملاوہ اس وج سے بھی ان کے حق می مصر سے کہ کلام فراوندی کے اسارِ فامضہ کاسمجھنا اور دفیق علل پرمطلع ہونا اور سالک فیرا وندی کے اسارِ فامضہ کاسمجھنا اور دفیق علل پرمطلع ہونا اور سالک ذى وغبى كوا حكام البي ولنشبن طريف سيميما دينا بغير عقل سيح اورفع كال کے سرگز منصوری کہیں -یهی بین امتول بس حوایک مرعی نبوت کی صدا قت کاسم کو ایک ایسے زما نه می بیتر د سے سیتے میں جس میں کسی نبی کی بعثت کا احتمال موسکنا ہو

ما فی معزات وہ اگر جراصل نبوّت کے اعتبارسے ضروری نہیں مکن مدی بوت معدان کا صاور برنا بشک اس کی ماست مازی کی دس ہے کیونکم اکداک تنخص مثلاً سُلطان مُوم كم رُوم يو لوكول سے يہ كہے كي سلطان كامعتمدا ور محبوب موں اور اس کی دمیل یہ بیان کرے کہ دیکھیون طرح میں ان سے کہوگا برابر وه اسی کے موافق کریں گئے اورج فرمائیش کروں گا اس کو بورا کرسے دکھالا۔ مے بیر کم کرسلطان کو کھڑا مونے کی طرف انتارہ کرے اور کھڑے موجائیں بجران سے بیٹنے کو کیے اور وہ معا بیٹھ مائیں اوراس طرح لگا نار مجت سے کا مول کی خوامش کرنا رہے اوروہ کھی ایک ذرہ اس کے خلاف نرکری اور ذمن كروكه وهسكام ملطان كى عادت مستمره اورمزاج كعفال فيى موں قوکمیاکسی مبابل اورمعاند کو مجی اسی حالت میں استخص کے دموسے کی تصديق من كه ترود رب كا، اوركماكوني بيرقرف بهي يرجت كرك كاكم دعری تواس کا محبوب اورمتمد مرقے کا تھا اور اس کے عتمد مونے اور سلطان کے کھڑے ہونے میں کوئی مناسبت نہیں اس سے اس سے اس بر كوئى استدلال نهس موسكتا فأو فتنكر سلطان ابنى زمان سے اس كے عنم برنے کا اقرار ہرکے۔

آبیسے ہی اعتی سے کہنا ملہ کے کہ تصدیق دعویٰ دو طرح بر موتی ہے ایک عالی اور ایک مقالی توگو اس مگر زبانی اور قرلی تصدیق سلطان کی جانب سے نہیں بائی گئی مگر مالی تصدیق حراس سے بھی مردھ کرہے عاصل موگئی یہی عال مبنیہ انبیا منبیہ السلام کے معرزات کا موتاہے کہ وہ اپنی نسبت خدا

کا وزیر اورمعتمد مہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور فکدا ہر دنن اور سرحگہ ان کے وعوى كوسنتا ب بجروه عاون المنزك فلات بهت سكامول ك فراي كرتے بن ماكم ان كے دعوىٰ كى ستيائى دنيا سي ظاہر موجا دے اور خدائے تعالىٰ برابران کے حسب مُدما فرا نِشوں کو لیرا فرمانا رہما ہے توکیامنما نبانشد بدان کے دعویٰ کی طابی تصدیق نہیں مولی اور ظاہرسے کہ جوٹے آ دمی کی تصدیق كرنا خود جوٹ كى ايك تسم ہے تو اس سے داس ترى كے كاؤب مونے كى مورت بين فُدائے برتر کا کمذب ثابت بھرا ونعوذ باینڈمنہ حالا نکہ مکاکتے تعالی کا خان ت کذب مونا تو صروری مکن تولاً وعملاً کا ذب مونا محال ہے ' اب اگرکسی کو بددسم از کے کہ میرسب نقر براس وقت فا بانسلیم سے جبكه متحزه بإنحدارق عادت كاوجود مكن موحالا كمراس كالمكان المعي على نردوس ہے تو میں کنا موں کہم معزوا می کو کتے بیں کہ جوعفلا محال نہ سولیکن صلاف عاوت مواورخلان عادت كي يمعني مير كم علم عاوت كي خلاف موكموكم معجزه سی سارے نزدیک فعالی فا می عادت سے سوخاص فاص او قات منطاص ناص صلحنوں سے ظاہر موتی ہے اورجیسا کہ نرید مثلاً ہمیت سے قسط، بینے کا مادی ہو، مگر عبد کے روز جمیشہ اجکن بیٹا کرہے، تو گو احکن بینے كويه كهسكت بين كه وه زيركى عام عاوت كمه فلاف ب مركزا يك ميتنت س بر کھی اُ س کی عادت میں مال ہے اسی طرح آگ سے کسی چیز کا جلاورنا اگرم مراوند تعالیٰ کی بلم عادت بیکن بعض مواقع میں حبکر کسی نبی کی تصدیق با اور كوفى مصلحت لمخوط موتوائل مصرصف احراق سلب كربينا بحى أمسس

عادت ہے کیز کمہ نابت موجیحا کہ تمام اسباب ومسببات مِس حرکی ماشر ے دہ مداکے راوہ سے دہ حب یا ہے سبب کے وجرد کومسبب سے اور مسبب کے وجود کو سبب سے علیمدہ کرسکنا ہے تو حب مشامہ سے با نہا بت تعقر راولوں کے ذریبسے بیمادم موجائے کرایک فض نے دعوى نبوت كبا اورببت مصفح زات وكعائب اورتمام عمرين كسى أيب بات میں کبی اس کے کہنے کے فلاٹ نہ سرا مو توبے شک دسٹ بہر ابسے تفکی نبى مجناجا بين كوكم نبى كازب كى تصديق فرائ تعالى قولاً باعملاً بركمن نبس كرسكنا اوروه أكرابسا كرية وين تجله رحت مه موكا -مجدكوا فسوكس سي كه بهارك زماني كي بعض عقلام كومعجزات کے ممکن الو قوع ہمرنے سے انکار ہے اور طرفہ تمامٹ یہ کرو توع کی صور یں وہ ان کے نزویک دمیل نبوت بھی نہیں مہرسکنا کیو ککہ ان کواتِ مک بمعلوم نہیں مواکم موسیٰ مے نبی مونے اور لاکھی کے سانب بن جانے ہیں كيانعاق بإيا جاتا ہے جوايك سے دُرسرے برات دلال سوسكے رفاعتبوا مااوليالابصار

میرافصد تھا کہ اس بجٹ کو نمایت بغصیل کے ساتھ لکھا اوران عقلا میرافصد تھا کہ اس بھی کرنا مگر نگی وقت سے بور مرکزاس سند کو بھی در مرکزالات کی بوری والی کتا ہے ہو عود کے حوالے کرنا مُوا فاص مرور در مرکزان کی طرح اس کتا ہے موعود کے حوالے کرنا مُوا فاص مرور کا مُنان آت نا مار محدر سول لند صلی العد عبد علم کی رسالت کو تھی رسالت کے منعقق کمجھ نفوڑ اسا مکھ نا جا ہنا مُروں ۔

### حضرت محرر سول لله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اسی بدی معبار رسالت کے بان لینے کے بعد جو کمیں ومن کر کہا ہو کہ محتی رسرور عالم میں اند علیہ ولم کی رسالت کا نبوت باسک اسان ہوجا ہے کہ وہ اس کے بیٹی ارسلی وعلی کا رہے اس فت ہیں کہ بیٹی ارسلی وعلی کا رہے اس فت ہیں کہ بیٹی ایک اسان ہوجا ہے کہ وہ اور رہ نام اولوالعزم انبیا ولیہ اسلام کے معزات مل کر آب کے معزات کی اور رہ نام اولوالعزم انبیا ولیہ اسلام کے معزات کی مام اس کے میں اب کے نہم و انسان کا موانن و می لفت کو اعتراف کر تا برا ہو اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ ایک مام میں آب کی صدافت کا سکتہ بیٹھ گیا ہے اور وہ ایک برخ طریس آب کا آنا ب نیغ لمعانگان ہے ،

حب ایک غیر منعصب او عقلمند آدمی آپ کے احوال کا انبیا دسابقیں

اے احوال سے احراب کی تعلیم کا ان کی تعلیم سے احراب کی تُرت و مہت کا انکی

قرت و بمت سے مقالم کرے گا تو ہی اس کے لئے صروری مرکز کا کہ آپ کی خض

صدافت کا نہیں بلکہ رسالت کا اور رسالت کا نہیں بلکہ ختم رسالت کا زباق و اللہ سے افرار کرے ۔ عرب کہ جانت ورشت مرامی گرون شکی نہیں جانت ورشت مرامی گرون شکی نہیں جانت اور کر میں اسمانی مونہ زمینی امران مورکز کر میں اسمانی مونہ زمینی اور اس کے باسس اسمانی مونہ زمینی اور اس کے افرار وال میں کی میں موسول کر میں اور کی میں کی میں موسول کر میں اور کی میں کی میں موسول کر میں کا میں کا میں کا میں کے اور کرون کئی کی میں موسول کر میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں موسول کر میں کا میں کا میں کو میں کا میں کر میں کا در کر دون کر ایسے میں کر کرمینی کی برفوریت کر ایسے میں کا کرکھنے کرمین کی برفوریت کر ایسے میں کرکھنے کرمین کرد کرمین کر ایسے میں کرکھنے کرمین کا در کرمین کیا کہ کا میں کا کرمین کیا کہ کرمین کیا کہ کرمین کی برفوریت کر ایسے میں کرکھنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرمین کیا کہ کرمین کرنے کرنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرنے کرمین کرمین کرنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرمین کرنے کرنے کرمین کرنے کر

میں نشأو وخریم عمر محرکزارے ۔ ایسے جاہوں اورجو مسرول کوراہ برلامامی دننوار تفاجرها تتكفكم الببات ملم معاملات ملم عبادات ملم اخلاق اوعلم سباست میں رسٹک مکانا مارینا دیا ہا ان مک کم ونیا نے ان کی اور آن سمے تشاگردوں کی نٹاگردی کی ۔ ڈاکٹر بیبان *کتا ہے ی<sup>رر</sup> اس پیغبراسلام ،اکس* نی املی کی تھی ایک حیرت انگرز سنت ہے حس کی اوازنے ایک قرم نا منجار کو جواس ونت بمکسی مک گیر کے زیر حکومت نہیں آئی تھی رام كما اوراس ورصر برمينيا اكراس نے عالم كى مرى عرى سعنتول كوزير ز مرکردیا اوراس دفت می وسی نبی ائی اینی فبر کے اندر سے لاکھول بندگان ضراکو کلمہ اسلم بر فائم رکھے ہوئے ہے . اگرانصات كروتواب كے حسن اخلاق كا اندازه كرنے كے لئے يى كافى ہے کہ آب مذہب کے بادنناہ تھے مذبا دنیاہ کے گھرانے میں بیدا ہو کے تقے مذ تحيه زياده مال و دولت آب في كرركمانها بنه باب دا دا في كوتى اندوخته میرات میں جعبر را نفانہ آب کے باس تنواہ وارفدج می ندایل دهن آب کے سمرا ہ تھے نہ تبیلے مالول کو آب کے مذہب سے ممدروی تھی راہی بکیل وا بيسى كالت بن أب في تندن كنوارول كرايك صدائ نامانوس سے منا طب کیا کو جس سے بڑھ کراس وقت مک ساری ونیا میں کو فی نابیند ا وازنتنی اور نه الیس صدا دینے والےسے زبارہ ال کے نزویک کوئی نتم ان كام وشمن أوربد نوا ممجما ما سكنا نها . يروبي لاوللة إلاً الله كل أواز تقی کردس نے د نعناً تمام عرب میں تہلکہ و الدیاجی سے باطل معبود ول کی

عومت میں بونچال أن شروع ہوگیا اور ص کی جیک سے اس کفراور جہالت کی آرکیری میں بجی سی کوندگئی گویا وہ ایک دور شور کی بئو اتنی جس کے بیلتے ہی ہوگئی میں کوندگئی گویا وہ ایک دور شور کی بئو اتنی جس کے بیلتے ہی ہوگئی گویا یا بہت پرستی کے بادل جیٹ گئے اور آفناب فوجید ابر کے بردہ سے با ہزکل کیا یا ابابیل رحمت تنی جس کی بوجیا ٹرنے منلوق برستی کے سیادہ فاتھول کے برخچے اور فاک کھر کو ان کی زوسے بھالیا،

غرمتبكه ايك ايسے بے يارو مردكارنے ايسى خنت قرم كو ابسے ظلمت کے زمانہ میں ایسے ابنی مضمون کی طرف اجارا اور تفورے سے عرصہ میں ان سب کوالیامسخ اور گرونده نالیا که جال آپ کا بسینگرے وال ر المرائے کے لئے تبار ہوگئے گھر بارکو ترکیکر دیا زن وفرزندسے مگارلی مال ودولت كوسنگ ريزوں سے زيادہ حقير جمعالينے بيكانوں سے أمادہ جنگ دیے کا رہوئے کسی کو آپ نے ماداکسی کے باتھ سے آب مارے گئے۔ بعردوباردوركا واوله نرتها عكرآب كع بعدهى اسى مالت براستقلال كم سا عد جع رہے بہال کر تم قبصر و کسریٰ کے تخت الٹدیئے - فارس و روم کو ته و بالا کردیا اور اس برمعاملات بی وه نتانستگی رسی کمسی شکری نے سواتے مفالم جادکسی کی ایزارسانی یا ستک ناموس کو گوارا در کیایہ نسخر اضلاق بلایتے۔اس سے پہلے زمانہ میں میں سے ظامر مولی ہے اس میں اگر کوئی سی کے کہ نہیں اسلام بزور مشہر کھیلا ہے نوفی الواقع اس سے زیادہ كورشتم تنك دل منعصب كوتى نهس موسكمة ، كالمشق كردسول احدُّ صى التيميم کے افلاق کویے لوگ حضرت عمر دمنی المدعن سے بچھتے اوروہ ا بنے اسلام کا

وافعہ ال کے سامنے بیان فراتے باسلمان فارمی سے مباکران کی واستمان مستنقے یا عبدالمند بن سام خدمت بن این اعتراض پیش کرتے اور وہ ان کو اسس کا عبدالمند بن سام عدمت بن اینا اعتراض پیش کرتے اور وہ ان کو اسس کا عبدالب سمجھاتے ۔

مگریر توآی کے افلاق کی حالت تھی اِتی آب مے سلم و نہم کانشان ب سے بڑا یہی ہے کہ آب بندات بنددامی محض جس فک میں پیدا موائے ،جمال برشس سنبها لا میرساری عمرگذاری ملوم سے بر بخت فائ نه و یا ل ملوم وبني كايدًه معوم دميا وي كانشان كيراس براييا دين اليسير المين اليي كتاب لاجراب اورايسي مرايات بينات لائے كه آج كك مرسے برے كماءاس كاجاب زلا مكے مكر موے مرے معان عقل و تهذیب نے اس كى دا ددى قرآن عبيها زنده اورعمي معجزه كمس بيغيركو وماكيا حبن كامفا مدكيا باعتسبار فصاحت دبلاغت كاوركبا بانتبار علوم دمعارت كما وركبا المنتبار تعربين و تبديل سے مفوظ رہنے سے ونيا كى كوئى كناب نبس كرسكتى اور يد انشاءالله تعالی کرسکے گی ۔ قرآن کے حق مرسماس سے زمارہ اور کمیا کہہ سکتے ہیں کہ جونود قرآن نیرہ سورس سے بار کیا رکرکہ راہے بعنی یدکہ جس میں بتن ہو وہ میرواب مکصدے مگر آج ککسی کا حصار نہ موا اور نه موگا احداس ک ایک جبول سی صورت کی شال می بیش کر سکے اب میں اس سے سوا کباکہوں کہ انخصرت سلی استدعار وسلم بعبسا کرائی عاوا و اخلاق بي غام إنها مليه السلم سے فائق تھے ، ایسے سی علم سے تھی سارے مراتب آب برتمام كردية كت نفي ، كونكه انبيا مسابقين مين نه ايسا

اعماز معی کسی کو دیا گیا نہ اُن کے انباعیں کسی نے اُن علوم کے دیا بہائے جرابی اسلام کے بہائے ہیں اور جبہ صفت علم خام ان صفات کی خاتم ہے جرمرتی مالم ہیں قوجی کا اعلی نو علی موگا گو با اس برتام کمالا ت علی کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اسی کو ہمارے نو دیک خاتم الا نبیار کہنا مناسب موگا اوس جرکداس کا وین فیا منت کک رہے گا اس لئے اس کتاب کا بھی ما قیا من جاتی رم نا ضروری کھی ہما ہا تی قرآن کے سوا آب کے حجا اور علی اور تی می ای میں ان کے سوا آب کے حجا اور علی اور تی می می ان کی دھرسے تو رہت وانجیل وغیرہ کے بشا دات آب کی نبرت کے متعلق نقل کی دھرسے تو رہت وانجیل وغیرہ کے بشا دات آب کی نبرت کے متعلق نقل کی دھرسے تو رہت وانجیل وغیرہ کے بشا دات آب کی نبرت کے متعلق نقل کی دھرسے تو رہت وانجیل وغیرہ کے بشا دات آب کی نبرت کے متعلق نقل کی دھرسے تو رہت وانجیل وغیرہ کے بشا دات آب کی نبرت کے متعلق نقل کرسکا جس کسی کوشو تی مور ۔ اق ل مضمون کے واسطے حضرت مولانا محمد دی ا

اسلام اورعكم وفن

البنته اس اخر موقع براس فدر عرض کردیا صروری ہے کہ آب کے بعد
جرعوم دفنوں دنیا میں سلافوں کے ذریعہ سے پھیلے اور تمدن کے شعبوں کو
تق مُرتی اس کاجی قدرِ ا دازہ غیرول کی زبان سے مم سامعین کو کرادین اکہ
جروگ سلمانوں کوعلم اور تمدن کا وشمن نباتے ہیں اور پھراس وشمنی کو ال ک
جروگ سلمانوں کوعلم اور تمدن کا وشمن نباتے ہیں اور پھراس وشمنی کو ال ک
ترقی طوم مزن کے منعتن انسا میکو پٹریا میں مکھا ہے جس کا فلاف تقل کرا ہوں۔
مرا اور المنصور سلامی مرکے ایا م مکرانی سے یا رون رہشید سامی ہو کے۔
مرا اور المنصور سلامی مرکے ایا م مکرانی سے یا رون رہشید سامی ہو کے۔

ر می فیامنی سے اس کی تربیت ہوئی ۔ بہت سے مکوں سے اہل علم طلب کئے كمة اوريادشاط وسناوت سدان كى بهت كميد داد و دسش كركمى - الل م بنان وشام وایران قدیم کی عمده عمده کنابی عربی من ترجیم موکر شائع احد مشتهر موئین حلیفه مامون نے سکطان روم کو سام سے باره من سونا دینا اورمميشه سمع لي صلح اس مخترط يرمنطوركي كدبوفيلسوت كواجازت دی جا سے کہ مجھ عرصہ کے لئے وہ بہاں آکر مامون کو فلسفہ وصمت سکما مادے فلسفہ مال کرنے کے لئے انبی زرخطبرصرف کرنے کی بہت کم مثال کے گی اس مامون کے زمانہ میں بغداد ، بصرہ ، بخارا ، اور کوفہ میں سرمے بڑے مدسول کی بنایل کا اور اسکندریہ اور بغداد اور فاہرویں عظیمالشان کنب فانے بائے گئے اسین ہی مدیس اظم مقام قرطبہ کا مغلادی علی مشهرت کی مسری کرما نفا اور دسوی صدی مل جهال و معو وبالمسلمان مى فلوم كے ما فظ اور سمعانيوا لے مظراً سے تھے فرانس وو ممالک فرنگشنان کے جوق جوق طالب علم اندلس کو آنے لگے ،اود رماضی اورطب عربوں سے سیھنے لگے اندلس بیں جردہ مدرسے اور روے روے کتب فانے جن میں سے ماکم کے کتب فانہ میں جے لاکھ کتاب مع موش مركبفيت تنى علم كى جكراس زمان سے ملائی جا وے حرقبان ف محمل المتدملية ولم كے كزرا أونا بت سے كرمبيا كرعرب فتوحات مستفت كرت ت ايس بى زنى علم مر كبي براك نيز رفنار تف حغرافيه، تاريخ فلسفه طب ،طبعیان اور رباضی میمسلانول نے بڑا ہی کام کیا ہے اور

عربی الفاظ جرآت بکے عوم مکیہ میں لوسے جاتے میں اوربہت سے سارو کا نام وغیرہ اس بات کی دلیل میں کہ یو رہ کے اکتساب علوم یہ قدیم سے لما فول كو مبتت وفعل وتصوف مواسه منظر معبد كم زمانه مين اس سے زیادہ حغرافیہ کاملم جبت مجھ برری کے مال بئوا ایشیا مراور افریقیمی حبزا فيهي مبت اشاهت مرفي اور على ندا جزافيه من براني عربي اور سفرو سیاحت کے رسالے تصنیفات ابرالفلاا ورلبی لیوا فرنفالوس این مطوط ابن فعلان بن خبرالبروني المنجمآ دران كتحرمين ببهم فيد اورگرامی قدری علم ماریخ تجی منت سے مال کیاگیا اور قدیم عربی مورخ حس كا حال بم كومنا كم عقدانكلي سے جومالات، من گزرا مراسي زمان میں ادر کئی ایک مورخ گزرے اور وسویں صدی کے متروع سے تو حرب نے علم آیا رہے پر بہت توج کی اورجن لوگوں نے تمام جیاں کی تاریخ مکھنے كا اراده كيا ان مِن اوّل مسعُودَى ، طبرى جمزَه ، اصفِهانى اور بطري محزّه مِی رمسنودی کی ماریخ کا نام مروج المذہب اورمعدن البواسرہے) اس محے بيدايوالفرح اورجارتج الماقين وببردوعيسائي أورابوالعذا وغيره میں، نومیری نے جزیرہ ستلیکی ایخ ایام سلانت عرب تھی رہت سے ا بواب عربی تا ریخول سے جن میں مبسا ٹیوں کی اجنگر مقدش کا بیان ہے۔ فرانسيسي زباق مي ترحمه موت مي اوراندس مي مسلانول كاستطنت کے مالات ا ہوالقاسم قرطبی تمینی دخیو کے متعدد کتابوں مس مکھے کسی کوالے کے مالات وریا فت الرنے کا زیا وہ مٹوق مرتو تنظر ممیری تصنیفا سخص

وان ہمری کابوں پر رمجرے کرے ۔عرب کے فلسفہ کو جو نو نافی الاصل کھا فران سے وی سبت ہے جاوسط زاندی منفولات کو عیسا بُروں کی کت مقلات کو عیسا بُروں کی کت مقلات کو عیسا بُروں کی کت مقلات کے اسطانیس سے تھی ۔ یونی فلسفہ کو د ببیات کا فا دم مجھا جا تا تھا۔عروب نے ارسطانیس کی تعنیفات کو بہت پڑھا اوراس پران کی بہت شہرت ہوئی اور یا لاخر تمام فرنگت ن میں عربی زبان سے لا لمینی زبان میں زجہ کے وقید سے اس کی اشاعت موثی گوعرب کو خود می عبد عباسید میں زجہ کے وقید سے حاسل کو است موثی گوعرب کو خود می عبد عباسید میں زجہ کے وقید سے حاسل کو است موثی گوعرب کو خود می عبد عباسید میں زجہ کے وقید سے حاسل کو است منطق اور عمم ما بعد الطبید بر زیادہ تو جو ہی اور مسلما فعل میں اہل فلسف تھا۔ منطق اور عمم ما بعد الطبید بر زیادہ تو جو ہی اور مسلما فعل میں اہل فلسف

ہم اوروسیع ماخذ مینی مندی طبیب مشروع ہی سے مل گئے تھے معجون بنا نے کی کیمبا تی ترکیب و لوں می نے ایجادی اور دوا ڈی کے مرکب کرنے اورنسخہ مکھنے کی ایجا دعمی انہیں سے موتی اور مدرسہ سائر نو کے ذریعہ سے بہ علم فرنكسنان حنولى مركيس كميا وواسازى اورقدابا دين كى ومبسيعلم سابات اور کیمیا کی حاجت بڑی اور تمین سوریسس بک کنزت سے ان ملوم کی تخصیل موتی رمى اورجندسار، بغداو، اصفهان ، فيونه باد ، بلخ ، كوند، بصره ، اسكنديه قرطبه وغبره میں فلسفہ اور طب کے مدر سے ماری سرگئے اور طبابمت کے سرصیعنہ میں بج علم نشریح محے رط ی ترتی محلی اس کے استثنا می وجرم ہے کہ قرآن من حسامی نشریع منے کی گئی ہے، علم طب بس بروگ راس نامی مشہور مرتے - اول کندی این سینا جس نے قانون مکھا اور عرصہ کا سفن میں ہی ایک تماب درس می رہی ۔ على بن عباسس اسماق بن ملبان ، ابو آنفام اور تدس حس فطي كي كميل كى ، اورعلى ابن مبينى وغيرهم رباعنى مي الل عرب في مرى ترقى كى اور ا بجیا والمفاله کورشی ترقی دی ، بغدا د اور قرطبر کے مرسول اور تو گر مرب بمعلم ببيت كمال مشوق سع برحا فإنا تقا - الحسن في علم مناظره برنصنيت کی ،اورنصرالدین توسی مے اصول اللبیس کا ترجیکیا ۔ جبر بن عفلا سنے بطليوس محفظم متنان يرمنرح مكعي أورنظام بطليموسي كأب كالتبوميوس نے عوبی می زخیر کمیا اور دسویں صدی میسوی میں اب تن نے زین کے دائرہ ٗ عظیمه کے ارتفاع بینظری اور محدین البحراث فی نے رفتار شمس کی وریا فت

کی، التیرجیش نے تزابت کے بان میں کناپ مکھی اور ابولمس علی نے اکت علم مبثبت میں تصنیف کی ، انتہا کلامہ -برحالت جرا نسا مُبكل يدم ما كے ذريعہ سے درٹ كگمى مسلما فول كے علم و فضل محصنعلق لفي اب ان مح جند تمدني خصوصيّات كومصن بنيا جاجيم فرانس كامشهور ومعون محفق واكمر تبيان عربول كم ملك كبرى خصوصيات مي مكفنا ہے۔ " یہ خلفا مے اشدین صب خوش ندہبری کو کام میں لائے وہ ما فوق ان كى سبام كرى اور فن حرب كے تھى جسے أنبول نے أسانى سے سكيم لبا تھا " منروع می سے نہیں البی اقرام سے کام بڑا جن برسالہا سال سے مختن صورتون ممختف تخومتون نے الار کر کھانھا اوراس ظلوم معامانے نهایت خوشی محیسا تفید کا کیرول کوتول کرلیاجن کی حکومت میں انہیں بنبت زیاده صاف وصری ظوریرمقرر کرویا گیا تھا۔ اور فلفا ماسلام نے سرگز بروزشمشروین کو جبیلا نے کی کوشش نہیں کی مکم معیض اس کے ایسے دین كى اشاعت كرتے جبياك بار باركاجاتا ہے ورصاف طور بيك ويت من كا فرام مفتره كراب اورسوم واوضاع كى بورى طرح سيومت كى جائے گا۔ اوراس ازا دی کےمعاوصه میں وہ ان سے ایک بیئن خسنت ساخلج بيت تخف حداس طلوب كم مقابد من جران انوام كم يُداف حكام ان سے وسول کیا کرتے منے نمایت کم تھا کسی مک برفرج کنی کرنے سے بیلے عرب مبيشهان كے باس سفروں كے ذربب سے نسمے كھے شرائط بھيجا كرتے تھے

اوربہ نترا کے جن کا ذکر المکین نے کیا ہے علی اسمرم ای مے مواکرتے تھے جیسا کہ عربی نفر اس فت محصور تھا کہ عربی نفر اس فت محصور تھا بین کئے نفط اور بہ شرائط مصروب اورا برانیوں دونوں سے کی گئی تیں ۔

وهُ منترائيط فربل مين تهمي مِاتي بين -

ہمارے فاکم نے ہمیں کم دبا ہے کہ اگریم قانونِ اسام نبیل نہو توہم
نہارے ساتھ جنگ کریں ہے تھی ہم سے بل جاؤ اور ہمارے ہائی بن جاؤ اور
ہمارے منافع اور ہمارے منفر بول میں شرکب مہرجا وُ اس کے بعد ہم تم سے
کوئی مرائی نہ کریں گے میکن اگرتم یہ کمانہیں جائے تو تم ہمیں اپنی زندگی نہ
ابک سالانہ خواج بالا لتزام دیا کرو۔ اس کے بعد تم ارے وہم میں اور جم ایف
سے لا یں گے جرتب سے اگر تم ہیں باکسی طرح تم ہمارے وہم میں اور تم میں
و عدہ بر مضبوط رہی تے اگر تم ہیں بر بھی منظور نہیں ہے نو بھر ہم میں اور تم میں
بھر تاوار کے کوئی جرز نہیں رہتی۔ اور تم تم سے اس وقت مک جنگ کرتے
ر بہی گے جب تک احتد تعالے کے علم کو لور انہ کر لیں۔

میت المقدل کی نتے کے ذنت حضرت عرب کا اخلاق ہم بین ابت کرنا ہے کہ مک گیران اسلام مفتوح ا قوام کے مما تھ کیا برم سلوک کرنے تھے اور برسلوک اس معاوات کے مقابل جو صلیبیول نے اس تنہر کے با شندوں سے کئی صدی بعد کیا نماین جیرت انگیز معلوم بوزا ہے۔ حضرت عرب اس شہر مفترس بی بہت تفود ہے اشغاص کے ساعق داخل موٹے ، اور آ ب نے مفار نیس بعلر نی سے درخواست کی کہ مقامات مقد سندی زیارت میں آ ب

کے ہمراہ ببطاسی وقت مراف نے مناوی کرادی کرمیں ذمہ دار میں کہ باشندگا تھے۔ کے مال اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمت کی جاشے گی ا مرمسلمانی میسائی گروی میں نما زبیر صنے کے مجازنہ مہول گئے .

سب سے بیلاسلوک عمر رمنی استرعنہ نے مصروب کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نرتھا ایموں نے باشندگان مصرسے وعدہ کماکا نہیں فوری مذہب کی آزادی لیور انصاف با رو و رعایت ا ورجا شداد کے مکیت کے بورے حفوق وينصحا مس كي اوران فا مانه اورغير محدودمطالبول كي عوض مي مرشا بنشاه كزماني ان سے وصول كرتے تھے درت ابك سالانہ جزبہ لگاياجاتيكا حبى كمفنار فى كس تفريباً وسل دوببه تفى - رعايا تتصوّب جات في ال تنالِط کوام قدرنینیت سمچها که وه عهد و بیان میں نشر کمیہ ہوگئے اورجز بہ کی رشعم انہوں نے بیٹی اواکردی عمال اسلم اینے عہد براس قدمتنع رہے اور انہول نعان رمابا كميسانع مرروز شامنشا ونسطنطند كمع مالمول كميسانة سے انواع دا فسام کے مطالم سہاکرتی تھی اس طرح کاعمدہ برتا و کیا کہا کہا مک می بخشا ده میشانی دبن اسلام اور زبان عربی توفید کرییا ، بس باربار كول كاكريدوه ننيح ب كريرك برور شمشر اللهم موسكة اورع بول سے يبله جن ا فام نے مصر ريمکومنت کی دُہ ہرگز برکاميا بي حال زکرسکس۔ عرود کی فکسگیری میں ایک خاص مانت سے حرا ان محد معد کے مک گیروں میں برکرد نہیں بائی ماتی دھرافام نے بی مثل برربوں (جنبوں نے روم کے مک كو في كبا عيد) يا تركول وعنيو في مك كبرى ك سع مين أنبول في محى كوئى مدن

نبین فائم کبا اوران کی سدی مست اسی طرف مصوت رمی ہے کہ جا ان کک ممكن بوا فرام مفنوص كے مال سے فائدہ الحقائي رضلات اس كے عربوں فيقليل نعانه لمي ايك مديد نمدن كاعمارت كورى كردى اوراً نبول في ايك محروه افرام كواس مبريد تدن كرساخة ابيض ندمب اورايني زمان اختيار كرف براً ماده كبا - عرول كصحبت كے ساتھ ہى مصراور مندوستان كے سے قديم آوم نے اک کادین ان کالیاکس، اُن کا طرز معیشت بیکر اُن کا طریقیہ نعمہ کک اضبار کردیا و عربی کے عدمیت سی افوام نے انبس خطوط پر حکومت کی مع میکن بیغیمبراسلام کی تعلیم کا نراس وقت یک ان مکور میں مانی ہے کل ممالك الشياو را فرلقيرس مراكش سے كر بندوستان بك جا كسرير ينيج بن ابسامعلوم مولك كمران كااثران مكدن من تبييشه كے لئے قائم ركيا سے بیت سے خاکیروں نے ان ممالک کوعروں کے دعد فتح کما ہے کمن عرب کا خدملب عرب کی زبان کومیرکز ندمشاسکے " م ال سے أنتئى كلامه بيث نسنة تندن حس كا وكمحقق موصوف في كيا جندبي روز مِن وربائے سندھ سے اندنس کے پہنے گیااور رفتہ رفتہ مندستان می حو سزار إ معمود لك كريما مسلان ك بامرت قدم آئے اور أنبول فياس ظلمت كدوس توحيد كاجراغ موشن كبا اوركوما بت خاند كاندوسمد مناوي، مبنگا مرکھ کئے کے زلزلہ سے جال اور قومی عما دات گرنا ننروع مرتبی بیسجد بھی انہام کمے قریب اپنجی، اس برایک طرف نوروشٹنا ن اسلام نے اس کی نبيادين كال والنخ كالأداده كربيا اورد وسرى طرف خردسلمانول نعاس كي

اینٹوں سے اپنے رہنے کے مکانات تعبیر کنا جاہے، اسی برخطرونت میں کیا ہے مردکو خدائے نعالی نے جبیدیا جس نے اس مسجدی عمادت کو زمانے کی دستبرہ سے بجالیا اور بیلے سے بھی زبادہ رنبع الشان اور باعظمت بنانے کی کوشش میں کی میاب مواد

بر بربنع المنزلت عارت مدرسه عربی داوبند سے جس کامفضل تذکرہ الب بربط المنزلائل کی رور الوں میں با بن کئے ، اور وہ مرد اسلام قدسی صفات حصرت مربان محد قاسم صاحب قدس سرہ بی جنبول نے اسم سرم کی بنیا و ڈالی اور جن کے اسم کرامی بربسی م ابنی اس تخریر کوختم کردینا جا جنتے ہی زبان بربار خدا باکس کا نام آبا ؛

کرمہ نے لطن نے ویسے مری زبان کیلئے

وَاخِوْدَ عُوانَا آنِ الْحَمَدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ م



# ارم سے محرثاث

جيباكه كتاب نام سے ظاہرہے كه اس كتاب مي قرآن آيات كے حوالہ سے حضرت آدم سيحضور سردركا تنات محد صطفاصلي الترعليه ولم كك واقعات تاریخی سبق آموراندازیس دیے گئے ہیں کتاب کی اہمیت کا ندازہ اس کے مطالعه سي بوكايركاب يقينًا اس قابل بي مصاحب خير حفرات اس كو خريدكر به نبهت تواب سلم نوجوان سل ا ومسلم كفرانون مي ميمونجا دي اور صدقه حاربي كے بطور بهيشر بهيشراس كالواب حاصل كرنے رہيں اس كتاب كے بغور مطابع سے أيو على الوكاكاس يومل كرنے سے دين كى راہي تھی ہموار ہوتی ہیں اور دنیا دی ٹرقی کی اہمی تھی تھیلتی ہیں۔ زمن کو سلا طرزير ه صال كريم اكابرين كانمونه بن سكتے ہيں اور ہماری در اموشيرہ ويارينه روا اُت بھرسے زندہ و تابندہ ہوسکتی ہے۔ کتابت وطباعت معیاری بلاسطنک کوروکور ۲۷ ارصفحات پرتمل اس کتاب کی قیمت فرن پراارود ا زھیکمالاسلام حضرت مولاتا قاری محطیت سلام بنیادی طور پرروط نیت کاعملرداری مروه دنیا کو آخرت کی کمیتی قرار دیتا ہے علیکٹر همسلم یونیوس میں کی گئی ایک ست تقریر بہت عرصہ سے نایا ہے حال ہی میں طبع کرائی گئی ہے۔

ایک عرصہ سے حضرت حکیم الاسلام قاری محمطیب منا کی تصانبیت نایاب تقیں مکتبہ ملت نے دوبارہ سے ان کو شائع کرنے کا بیڑہ اکھایا ہے اس سلسلے کی بیہ دوسری کڑی ہے۔ امیر ہے عوام اورعلماراس سلسلہ میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

حَريبي رسواكا قران ميار

حکیم الاسلام حفرت مولانا قاری محرطیّ کی بنیادی اورایم تصنیف جو دینی مراس کے طلبہ علمار کیلئے خصوصًا اور عوام کیلئے عمومًا ایک بنیادی چندیت رکھتی ہے۔

- حدیث کے بغیرہم کام الہی کوئیس سمجھ سکتے۔

مدسی نبوی قرآن کا بیان ہے۔ جیساکہ کتا ہے نام سے ظاہر ہے کہ حضرت حکیم الاسلام بخرالسرم قدمت علم حدیث کی اسمیت عظمت اوراقی کا قران کریم سے محققانہ نبوت بیش فرمایا ہے۔ قرآن وحدیث کو سجھنے کیلئے یہ کتاب ایپ کیلئے معادن ہوگی

ک بت د طباعت بهت عمده عکسی ایڈیش بهت میرت میرک ملنے کا بیت ہ :- میکسند کیسے دلویز اوپی ملنے کا بیت ہ :- میکسند کے میار میسے دلویز اوپی

## اختلاف لقراط المستفتم

ایک معرکة الآرارکتاب جس میں عراط متقیمی نشاندہی کرتے موے مشہوا سلامی فرقول کے اختلافات کا گتاب دسنت کی روشن میں جائزه لیالیا ہے اور فردی ماکل ہیں نوعیت اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے بیندرہ معرکہ الاً رامسانل میں صفیہ کے موقف کی مرال تشریح کی گئی ہے۔عام ملانوں کے لئے پیمٹلہ خاصی پریٹانی کا یا عب بنا ہوا سے کہ مختلف اسلامی فرقول میں سے صحیح راستہ پرکون سے۔ بیکتاب اسی قسم كسوال كاجواب بعرجس مين مراطمتقيم كى طفيك تفيك نشاندى كى كئى ہے مشہور فرقول كے اختلافات كواس معيار برجانجا كيا ہے كہ اس سے ایک متوسط عقل فہم کے منصف مزاج ستحض کیلئے حق کی تلاش میں اور صحیح و غلط کے درمیان امتیاز کرنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ کتابت وطباعت معیاری جربرعکسی ایڈنش۔

قیمت مجلدر بگزین کوریه ۲۵۸ ملکے کا بہت ہے مگنبر کے ملب فی در لوکیٹ روپی

### سَفِينِهُ إلا وليكا الردو

حقسم درسی وغیر درسی کتابوں کے ملنے کا بیت کے ملنے کا بیت کے مارم کی اوربزار مارم کی اوربزار مارم کی اوربزار بین ۱۹۵۸ کا ۱۹۵۸

# ارمی فرمن شاردد

ضروری ہے کہم ہندوستان اپن تاریخ سے دانف ہوں تاریخ فرشتہ كسى تعارف كى محاج بنيس اس سے زيادہ صحيم اريخ اب كم تربني ہوسكتى محرقاسم فرخسة يخسر بهوس صدى عيسوى ميس مندوستان كى تاريخ مرتب كى اور اس زمانے دستورے مطابق اس کتاب کا نام تاریخ مند کے بجائے اریخ فرشتہ مشهور بوكيا ـ بيارد وترجم موجوده زمانے كاندار نكارت كيمطابق مينرجا بجا خواشی هی دیے گئے ، بی جن میں قدیم شہول اور دریاؤں کے موجودہ نام اور الح جغرافيان حالات مى درج كے كے ہى بيغير نقسم مندوستان كى نمايت مفصل تا يخسيخاص فاص عنوانات العظم مايس اكراب محيدانداده كرميس-مندوستان كب وركسطرح آباد موايسل انساني كي تقيم مها بعارت كي جنگ \_ سنددستان بس ملانوں کی آمدیس میں میکره سلاطین لامور سلاطین جملی سلاطین دکن سلاطین ملتان رسلاطین سندھ سلاطین گجات سلاطین کشسمیر سلاطين بْكَال - شابا لِي عنل \_\_\_\_ تاريخ فرشه كامولف محرقاتم فرشة تظام شابى نشكريس ابنى مرگذشت اور شيم ديدوا قعات كابيان فرنگيول سي حنگيس اور اسی کے ساتھ بے شارتاریخی سمروکے تذکرہے۔ تیمت جلداول برہ جلددی برہ مکل برہ یت کے مکتب کے مذت دیوبند یوی ۱۳۵۵ ما۲۔

بِيْمِ الله ِ الدَّحَلْنِ الدَّحِبِيرُ حَامِداً وَمُعَلِيًّا وَمُعَلِيًّا وَمُعَلِمًا هُ

### نوار فی عادات ادر فافرن قدرت کا

بالبمي رستننه

مندوستان کی عام فضا اگرچر خدا کے فضل سے ابھی نک اسی سیموم نہیں بڑوئی کہ خوارق عادات کا نفط سیننے سے لوگوں کو وحشت ہونے گئے گئیں انگلش تعلیم و تربیت کے نیار کئے ہوئے نوجوانوں کی جاعت ابسی موجود ہے جوان چیزوں کا مذاق ارداق ہے، خواہ ملحدین یورپ کی کورانہ تفلیدسے با بتی علیم کے خاص انزات اور ماحول سے یا محفق " بنگ بن " کہلانے کے لئے خوارق سے مسخر کونا اُن کا فیشن طہر گیا ہے۔

ارُووزبان کر رق برق تصنیفات بین چرکه بنیستر جعته انهی ماجول کا سے اس لنے ان کے خبالات کے جائیم ببلک بین جی تیزی سے ساری کرتے ما سے بین رخی کر جنالات کے جانے مالاعتفا و تعلما مرکومنتنظ کر کے جانے مالی عربی مراس کے بہت کر کے جانے علی مدارس کے بہت سے تعلیم بافتہ بھی "خوارق "کے ذکر سے کرجی کتراتے میں مراس کے بہت سے تعلیم بافتہ بھی "خوارق "کے ذکر سے کرجی کتراتے میں برمساوا ہم کومفدم الذکر جماعت کی طرف سے "احمق "اور" وہم بیت "

یہ کنے کی مزورت نہیں کہ کاتب سطر ایک ایسی جا عت سے متاق رکھتا ہے۔
حرز صرف قدامت بہند ہے بلکرائی قدامت بہندی بنا زکرتی ہے

ہزاس ضمون کے مکھتے تت اِس کا کوئی عم نہیں کرکھ لوگا بنی تقل کے

فشریں مجھے مساوہ درج " اور مدوم میست" با سیمانی کیے کوئنا ہی عاقل مجھیں لیکن میری درخواست درف بہ ہے کوٹھوم

مرحوبیں مرکھی اُسے کوکٹنا ہی عاقل مجھیں لیکن میری درخواست درف بہ ہے کوٹھوم

زمجھیں مرکھی اُن سے کہا جائے انہیں اختیا دہے رہ کردیں مرکز بنورشننے کے بعد

ا سم صغون میں حرکھیو میں کہنا جا ہتا ہول یہ دعویٰ نہیں کہ کوئی تی تحقیق ہے بال طرز ادا اور ترنیب بیان منرور نگ ہے۔

میں نے اسی دونوع پر پیدی ہے کچے مکھا ہے جو بیش رسائل کے ہمی مباحث بی ثنا نع مرکب ہے بہر سائل کے ہمی مباحث بی ثنا نع مرکب ہا سے مرعی نہ تھی ، اور وہ نوعیت بہرے کہ خوار فی عادات " در مرکب اس فذر اسمام سے مرعی نہ تھی ، اور وہ نوعیت بہرے کہ خوار فی عادات " در مرکب اور خیری اور نی فوار ن کے باہم فعلق برایک معاف اور نیز روشنی ڈوالی جائے جو بہمارے اور منکرین خوار ف کے اختلافات کے اصی نفطر مربحث کو فیری طرح وانسی اور آسکا راکر دے ،

خوارق كا دفور و فوانین فطرت كافئون بيس موج ده سائيس كى سارى عمارت كى منبيا و به بهد كام كرتی بهد اگروا فغات عالم ايسه طور منبيا و به بهد كام كرتی بهد اگروا فغات عالم ايسه طور سه و قرع بن آ بس بيد مرض كابوس با خوابها نه پريشا ل مي واقع مون مي تو فطرت كامطا مع كرنا ففول موكار اگر نوارق ومنجزات كے بالے جائے جائے

سے فعات کی بیسانی اور باقاعدگی میں فرق آئے اور توانین قدرت میں ہے تربیقی
ا ورکر ٹری پیدا ہو، توجولوگ خوارق کے اسکان پرغور کرنے سے ایکار کرتے ہیں
ان کو نشا بیمعذور رکھا جائے لیکن واقع اس طرح نہیں ہے ہم معجزات وخوارق
کو توانین قدرت کے خلاف نہیں کہ سکتے ملکہ ہمارے نزویک وہ ایک اسبی دی بی
ہے جہاں سے فدرت کا جہرو زبادہ مسفاتی اور زبادہ قریب سے نظر آنا ہے خوان کا اجبانا و تو عہی وہ چیز ہے جس سے ہم اس منظم توانین قدرت کے متعلق برتیبین مصل کرتے ہی کہ وہ توانین قدرت کے متعلق برتیبین مصل کرتے ہی کہ وہ توانین قدرت ہیں ،کسی غیرقا دریا غیر مختار مسنی سے قول ہی

الاضطار نہیں بن گئے ہیں۔
معیزہ قوانین فطرت کی جمایت کرناہے اگر کوئی ائت کا ترات کی براسرار ہتی میں نہایت محکم اور مرتب قوانین فطرت کی موجود گی سے ابخار کرے قوم نجرہ ہجا ئے اس کی تا بید کرنے کے اس کور د کرنے کی کوشش کرے گا، کمیز کم محمرہ واسی تا میں کرنے کے اس کور د کرنے کی کوشش کرے گا، کمیز کم محمرہ واسی تا میں کوئی صابطہ اور قانون موجود ہو میں میں اپنے کو اس صابطہ اور قانون سے اعلیٰ اور ارفع نا بت کرے۔ معربات وغیرہ کے مانے سے اسی لئے تعمرات وخوارت کی حمایت کرنے والے دباکا نظام محتل نہیں مونا کے عال ، تجاویز ، تو تعات اور سارے اِنتظامات بھی کرنے میں اپنے می اور کی میں اپنے می اور کہ کے میں اپنے می اور کرنے کوئیس کرنے والے کے مہنوا میں اور آن کے اعمال ، تجاویز ، تو تعات اور سارے اِنتظامات بھی ایسے ہی مستقل ، مموادا ور کیسال میں جیسے اُن کے ، جرمخجر اُن وغیرہ کوئیس

معجزہ فانون قدرت محصطابن ہے معجزات دغیر اگر گا ہ بگا ہ و توع بن

اً بَنِى نَوْدَة اُسَى فَلَا فَ عَالَم كَامَ مِهِ لَ كَعْرَبِهِ بِي رَوْدَانَ فَطَرَت كَرَعْمَلُ كَعَ مَعْمَو لَى عَبِالْبَات وكها فارتها ہے اور جب ابسا ہے تو نینجہ یہ نکلے گاکہ حدد معجزات فا نون فدرت كے مطابق مول النبہ وُہ فا فون اُس فافون سے امن موگاجس سے طبعی سائیس انشاہے ۔

معجزه فطرت کے فوانین اصلبتم نطرت اور کانشنس دونوں کا برنفامنا ہے کہ معجزہ فطرت کے معانی اسلیم کا برنفامنا ہے کہ معانی معانی معانی کا معانی کے دہ ابتری و

اختلال کونہیں بکہ امن دنظم اور نزیب کو باندان بیند کرنا ہے لیکن جب انسان و فدا کے نخشے موئے افقیارات کے غلط اور بے موقع استعمال سے دنبا کے امن و انتظام کو توٹ نا ہے نوبسا اوفات ا بسے خواری ظہور پذیر مونے بیں جمہاری برای موئی انبری کا علاج اور فطری امن وانتظام کے سمال کرنے کا سبب موں بربرای موئی انبری کا علاج اور فطری امن وانتظام کے سمال کرنے کا سبب موں اس صورت بی علم قوانین فطرت کی صفا طن کے لئے خواری کا ظا ہر کرنا بربا کے ایک خواری کا ظا ہر کرنا بربا کے ایک خواری کا فل مول کے ایک خواری کا فل مول کے ایک خواری کا فل مول کی سے ایک نے خواری کا فل مول کے ایک خواری کا فل مول کے ایک کا فل مول کا فل مول کے ایک کا فل مول کے ایک کا فل مول کا فل مول کے ایک کا فل کا مول کا فل کی کے لئے خواری کا فل مول کے ایک کا مول کا مول کا مول کا فل کا مول کا مول کے ایک کے لئے خواری کا فل کا مول کے ایک کا مول کے کہ کا مول کا مول کے کا مول کی کا مول کا مول کے کا مول کا مول کے کہ کا مول کے کا مول کے کا مول کے کا مول کا مول

ہم بہ جانے ہی کہ انسانی ارادہ کے ذریعہ سے نوائین فطرت کو تورائے

بغیر ہم فطرت سے بعض کا مول میں نبد بی کرسکتے ہیں۔ مثلاً حب کوئی سول سرب

کا میابی سے مریض کے ہم کی چبر بھا الرکڑا ہے یا کوئی طبیب ا دویا ہ کے ذریع

سے کسی بیاری کی رفتار کو روکتا ہے ۔ اگرچر بنظا ہم وہ مریعی کے طبی فو انبین کے

سیاسید بمن ملی ڈاکٹرا و روکتا ہے ۔ اگرچر بنظا ہم وہ دگی میں ابنا بجر راعمل

سیاسید بمن ملی ڈاکٹرا و رطبیب کی بر مداخلت فوانین فطرت کے مخالف

مریتے سکین اس بہمی ڈاکٹرا و رطبیب کی بر مداخلت فوانین فطرت کے مخالف

نہیں مجمی مبانی ، بکہ اصلی اور فینی فطرت کی اعانت اور فدرست مجمی مبانی ہے۔

نہیں مجمی مبانی ، بکہ اصلی اور فینی فطرت کی اعانت اور فدرست مجمی مبانی ہے۔

^•

معجزه ایک علی فانون فرنت ہے فارجی فطرت بیں میں جارمختلف علم منظرات بيرجن مست سرابك اعلى اوني برمىنى اورأس سعميز ب ١- اول بظامر بي ترتب ملاجس مركمياني عناصراور أن كي مركبات يا مصروا نع بس يا جيم مرده ماده كنن بسر ملا اين قوانين حر تطبل ورمذب وانصال وغيره كما تخت مع -م. اس کے اور مرنب اور منتظ مالم (نبانات دغیر) ہے جس کی سا اس پہلے بے زرتیب عالم سے ہوئی اور اس کا طاسے یہ تو ابین ما دہ کے ما نخت ہے دیکن اس کے سوا اِس میں فطرت کی الیبی بوسٹ پیرہ وتی اورشرانطرا في جاتي من حوب نزنيد عالم كومعلوم مي نهي ، بنارس بر اورنسم کے فرانبن کے نابع ہے جن کا اونی طبقہ سے مجھے تعلق نہیں بعنی معظر زندگی کے توانین ۔ س- إن سي اوبرجواني زندگي سے حس كى خاص صفات وسنرا تط منتود برورنى ورحركت ارادير وعيره كے فوانين بس -مه - اوراس سے بالا زرانسان کی ذی مقل، مردک، اضلافی اور ترنی کن زندگی ہے جس کے توانین تحصلے بینوں عالموں سے مبدأ كانہيں۔ علمول سمداس بسله كامراعل طبقه ادني طبقه كمص محاظ سعفوق العاد ا وداع بازی ہے ، تدرت کے حوفوا نبن عالم جا دبا نبات میں وائر سائر میں وہ حيانات مينبس ورجحوانات مي بي السسع كبي بره كرعالم انسان می باشے ماتے ہی۔

اگرفرض کرونبات یا جرانات بی بهاری با نین سمجندی فرت بواور بم ای کی دنبایی جاکرانی اسلل کارنامے اور بنی اوم کے جبیب وغرب احوال اور وہ قوانیمی فطرت بیان کریں جوعالم انسان میں کار فرائیں تو بقینا گوہ اسساری وہ قوانیمی فطرت وار دے کہ بمارا اسی طرح نزاق اوائی گے جیسا کر معجزات نداخت والے معجزات کا اڑائے بین کری کر جروابین ان بانات جیادات کے وائرہ وجود میں محل کررہے ہیں ،انسان کے متاق قوانین فطرت ان جا وائدہ وجود میں محل کررہے ہیں ،انسان کے متاق قوانین فطرت ان سے بہت زیا وہ ملنداور رفع واقع موتے ہیں جن کے اصاطری اونی طبقی محلول سے بہت زیا وہ ملنداور رفع واقع موتے ہیں جن کے اصاطری اونی طبقی محلول سے بہت زیا وہ ملنداور رفع واقع موتے ہیں جن کے اصاطری اونی طبقی محلول سے توقع کرنا سے توقع کرنا سے متاب ہے۔

انسان جونکرجستھے مالم کرفی کافناں اوراس باتخوی مالم دروحانی کی مرحد برآباد ہے اس منے اس کا تعلق ایک طرف سے دونوں کے ساتھ ہے اعلی امی طرح اس کا ورثہ ہے جس طرح ادفی میکن اعلی کے ابھی صرف جبکارے میں اس کو حال بین اعلی کے ابھی صرف جبکارے میں اس کو حال بین ۔

معجزات کا طرامفصد ہر ہے کہ اُس مزاج اور رو گ کے خلاف ہم کو آگاہ کریں حران میکا رول کو ہے اغتبار معمنی اوران کا انکار کرنی ،اورادنی طبقہ ی میں زندگی سیرکرنالیبند کرنی ہے۔

نمام نوامیس فطرت بربهادا احاطه ان بیست خیال بمومّاه نظرول کی ٹری نہیں ، اور نہ ہوسکنا ہے ، فروکنلیشت بہے کو اُنوں نے سارے نظام عالم كوجندنواميس طبعبه من تحصر مجدلمايد ما قده اوراس كي وتت ك منعملة أنهيس ورباينت موسم بيس -با دجرو کمی سائنس کے بھے رہے اسا تذہ برا علان کررہے ہیں کہم کواہی نك كل فوانين قدرت بر نوكها ل، أس كے كسى معند برجصة بريھى احاظم عاصل نہيں م موانیکن اِس پرتھی جب بھی کوئی چیزاً ن کے محدود و معدود مدرکات سے اہر مونی سے نہابت میں کی اورومشائی سے اس کی محذ بب برنبار موجائے ہیں۔ فلنأت طبيعيه الالكم الريم نواميس طبيعيك اسى نظام برغوركر بن حرماديا سے متعتن ہے تد" فلمات طبیعیہ اکا ایک شفل باب ہے حس کی ہراروں جزئیا كاعام سنن طبيعيا ورمضره نوانين فطرت سيفليحده موماان فوانين كي مكسانيت اورانتظام كوسخت صدمه بينجاني والاسے -دونا ریخی منالیں اسس موتعربه فلمات طبیعیه کی ایک دونا دیجی شالیں وکم كزنا مول حراس خشك فلسفيانه مصنمون كيدوران ميس نشاط اور وليسي بيدا

كرنے كا موجب مول كى -

ہنگری میں دولوگیا ہی بیدا مرتبیں ۔ وونوں کے نمام اعضا مستفل اور ا لگ الگ نفے مبکن دونوں سے میرین ریجیجاڑی) اس طرح می مُہرَ تی کھی کھ مخرج دوز بالكل ايك تفاءاسي ايك راسننه سے سرايك فضا محاجت كرنى تفی، بیننا بگاه دوسرساعضای طرن حدامیا تفی ،اسی گئے حبب ایک

کو پیشاب کی سردرت لاحق مونی ، نو دوسری منقبین موتی ، دوره ی ماجات طبیعیه بیری کھی کشک شرق مونی ہو باہمی نفافر کا سبب بن مانی گفی ، عمر کے چھے سال دو بین سے ایک کے عفاکسی مرض کی دوبر سے شل ہو گئے اوراسی مالت بیر عمر مجھر مربی کی علامات ونول مجھر دہی سکین دوسری کے اعضا میر اس کا کوئی انٹرنڈ تھا ، بلوغ کی علامات ونول میں بیک و فقت خلام میر بین یعیب با مکیس سال کی عمر میر فی تو ایک کو سخت میں بیک و فقت خلام میر بین یعیب با مکیس سال کی عمر میر فی تو ایک کو سخت اور دونول کو اکو اگفار فن کھا گھا ۔ دوسری بھی اس کے تین کھند معدم کئی اور دونول کو اکو کھا دفن کھا گھا ۔

ابک جینی لڑکا جس کی عمر ۱۲ مرس کی بھی وہ ا بیٹے سیبند ہے وہ مرا بجہ
انظائے ہوئے تھا۔ اس بجہ کا سراس کے سینہ کے اندر جیبا بھی انفار باتی ڈھر
امس کے سینہ سے گھنٹوں کک لئکا رہنا تھا۔ اس بجہ بیں کانی حس وشعورتھا، وا
ساجھونے سے بھی متنا شرم زنا تھا۔ اور یہ اُ تھانے والا رہ کا بھی اُس بجہ کے وہ کھ
سے وکھ اُ تھا تا تھا۔

السقیم کے سیکر اول مشاہات انسائیلہ بیڈیا "میں جو کئے گئے ہیں۔ ان کو وکھ کر ایک میں جن کو مکما کی اصطلاح میں فلنات طبیعیہ" کہنے ہیں ، ان کو وکھ کر ایک عافل مبعر اس تیجہ بربہ بیتا ہے کہ توانین فطرت کا دائرہ اس قدر نگ نہیں ہے حتبنا کہ سائیس کے فام تری اُسے نگ کرنا جا ہتے ہیں ۔

عالم ارواح یہ تو او بیات اور حیما نبات کا حال نفا لیکن اگر او و کی سرحد سے فراقدم با سرنکا لاجائے تو بھر ایک ابسا عالم سلطے آجا تا ہے جہاں مباری و و دوسوری توجیہا ن مباری و مہیں و مبنی جن سے ہم ان فلنات طبیعیہ "اور اوسوری توجیہا ن علی خیر کام نہیں و مبنی جن سے ہم ان فلنات طبیعیہ "اور

مه توانين فطرت "كي تطبيق من كمام لين نفع -یہ عالم عالم ارواح مے حس کی طاقتوں اور فوا میس کا حال ہورب کے محدول كوالمى تقورے عصد سے كھلاہے ربورب وامر كمير كے بڑے بڑے فلاسفر جراده اوراس کی نوت کے سواکسی دوسری قوت کا ما ملینے والے كوويم ربست اور بالك كمنے تھے ، فداكى شان كە آج وہ ہى مشا بدات اور تجرابات متوازه سے عاجز دمہوت موکر روح اوراس معجب غریطافتوں

کے نامت کرنے میں شوش ان .

عا ممان مسمر رزم " تهبیر سافیکل سوسائن " اور در سوسائنی فارسانیکل رسیر" وغیرہ بہت سے گردہ پیدا ہوگئے ہیں بنہوں نے روح کی ان طاقتوں بر تھوڑی مین روسنی ڈالی ہے۔ اور اگرج بیکام اعبی کے بھیل کونہیں ہنجا میکن اس من اب ننک وست بری کونی گنجا نش نهی رمنی که نوامیس مسعید ما دبیرسے بالاتراورعظيم نراورهمي نواميس ببرين كيسامن ماده اوراس كي قومن محه بهي

مروح تسيمتعنن جارنظر ببر فرانس كمنتهوراً فأق المفلكبات رطبيعيات كال فلامروين في المجهول والمساتل الروحبة الك نام سے ايك فياب معي حس تے كى الدين بندرورمن إنفول إنف كل كنے-فلسفر حببته كابه فاضل بهن سعمشا دان ورفوانين ونواميس بر عورو فكركرني كي بعدان جار نظراب برينما -ا۔ روح موجود ہے اورسم سے ملیدہ مستفنل وجود رکھتی ہے۔

۲. روح ابسی خصرصبات اور فوی اینے اندر کہتی ہے جن کی گہرا تیون مک علم الجي كب رسائي نهيس باسكا -٣- بېرمكن ہے كەرگەح بۇن مساعدت دواس كے بہت دوركى بيزول بر این اخر ڈال سکے یا اُن کے اٹر کو تبول کرسکے۔ م - أمُنده آنے والے واقعات وحوادث وقرع سے بہنے مفدر میں، اور ایسے اسباب کے ساتھ اُن کی تحدید موکی ہے جستنبل میں اُن كوموجُ د كرس كے ، روح بسا اوفات إن واقعات وحوادث بران کے وقرع سے پہلے مطلع مرماتی ہے -ان جا روں نظرمایت کے نابت کرنے میں فاضِل موصوف نے مہین معتبر کا مرامین ستبرسے کاملا ہے جس کو سننے کے بعدایک منعنت او مبرست كويمي معال الكارنبس روسكني -موجانی مناظر کا إنکارجیل ہے استقسم کے دلائل وسنوابد سے مناثر موكرمسٹر مرس كوكمنا براكردين اينے با اوروں كے تزول سے ايسے وا نغات کا پیش آ نا تا بت کرنے کی کومشش پر ابنا دفت منا تع زکروں گا۔ اس كام كا ونت كُرْرِيكا ، فبيذب ونبا كوبروا تعات البيص ملوم من كه نبوت كي ضرورت نبيس آج ح تنغص ردهاني مناظر كا انكار كرے وه منكر نہر معض جابل سے اور البیے تعفی کو روئن خبال بنانے کی کوئٹ نش کے بارا ور مونے کی کوئی اسپینس ا إرجه عالم ارواح ك نوامس وبترائجي نك راز داشت راسيزمي

اوراس کانظام سمارے ما دیات کے نظام طبعی سے کمیں زبادہ وسیع اور تطبیت ہے ۔ تاہم رُوحانی مناظر کا جر ذخیرہ بورب کی سوسائٹیوں نے بنی مسند ربورتول مرجع كردباب وه مجى رفي مط ماران طبيتيات اور متعبان ممه كو صيرت زوداور حبل كرنے كے لئے كافى ہے - اور حس قدر "فلنان طبيعيه" كا وجُ دعام نواميس طبيبيه اورفوانين ما دبر كصلسد بس عجيب چيزيه-اس سے کہاں مڑھ کر نبطام موحانی کا محیر العقول انکشان بیستا ران تواہ طبیعہ کے ابوانوں میں زلزلہ ڈالنے والاہے۔ ا واح مجردہ یا ایک تطیق اروحانی فرتوں کی تحقیق کا جوسلسلہ مجاری ہے فورانی عالم کاوی و العی ختم نیس موارال کے بطے رہے فلاسفراكس مانب زق كرنے موئے نظراتے ميں كدروحاني نظام صرف إن می انسانی ارواح کے محموم سے عبارت نہیں ہے جوانسانوں کے حبم کی تدبيركرتى اوراس سے عبدا مونى رہنى بي ملكربہت مكن سے كدأن ارواح کے علاوہ ، اور ارواح مجرقہ یا کوئی تطبیعت نورانی مخلوق ایسی یا آل جاتی موجن كا ان ارواح انسانى سے زبا وہ فريب كا رنستر بو-مسٹرا ٹرس اپنی معلومات کی با برِ ارواحِ مجرّدہ کا صرف امکال تسلیم كرتے بي مگر فرق فيلسوف موسيولوثي فكنے ابك لطيف استدلال سے ال كا وجود تابت كرنے بر زور دبتا ہے جا بخر مكھا ہے كدم مهاسے اروكروكى زِنده مخلوق میں نبانات سے ہے کر انسان کک وا ما اُلوبر کو جانے والا سِلسلہ ہے جہ بتدری کمال ماس کرناجانا ہے ۔ کائی اور دیگر بحری وہدیو

کو جو نظام مبانی کی ابندا کی صالت ہے نقطہ روا تگی تھہا کرم نبانی ونیا کے کما ل صاصل كرف والےسسلديس سے كذرحاتے بى اورابتدائى جوانات بعنى كھونگے اوردىكير نبات نما جبوانات بنک پہنچ جانے ہیں اور وہاں سے اعلیٰ ترحیوانات کے بے انتہا درجوں کوطے کرتے ہوئے انسانی فالب ہیں اُجانے ہیں - اکس سيرهي كالهراكي يايه غالباً غير محسوس معاوران تغيرات ودر عات كي نرتيب الیسی عمدہ سے کہ اس نے درمیانی مستیوں کے ایک غیر محد ودسیسنے کو گھیرا مہواہے حس کا ایک کمنارہ کائی ہے اور ڈوسرا کنارہ جاری نوع انسانی اور باوجرواكس كيدم مكن سمحض بن كدا مُنده بم مي اورضامي ورمياني منوق كاكوني واسطه حامل ندم و اوراكس ندريجي نزفي كسيسلم بانسان اور فراكے ما بين ایک برا غارخالی ره گیا مورسم مکن سمجنتے ہیں کہ تمام نیچر میں مجبولی سے محبولی نہات سے سے کر نوع انسانی کک تدریجی ا مد بیشار ورجات کی ترنیب مو گران ا ورخدا کے درمیان صرف ایک نابیداکنار حیکل مر ؟ بے سنبہ یہ ناممکن ہے اور اگر کھی ذریب یا فلسفہ نے البی علمی کی حابث کی سے تواس کی وروث مظاہر فدرت کی نا واقعی ہے ساس میں شک کرنا نامکن ہے کے حس طرح نبات اور حیوان اور انسان کے مابین دیکھاجا تا ہے اسی طرح انسان اور خدا کے ابن مرور درمیانی مخلون کی طری تعدا د ہے جس کی دسا طنت سے انسان اس خداک بنجية بسے جراس بيابنى غير محدد د طافت اور مبلال سے مكومت كرراہے غرض بہ تومم کونیبن ہے کہ انبہی ورمبانی مغلوقا نند دینی میانسان سے آگے لطا فت کے "مدیم منازل مے کرن موئی مندا کک بینجی ہے) موجود ہے ۔گوب منرور سے کہ وہ الم کونظ نہیں آئی ایکن اگریم ہرایسی چیزے دجود سے انکار کریج بی کویم دیجینہ سکیں ، تو نبایت آسانی سے ہماری کا بیب ہو کتی ہے۔ فرم کروکہ کوئی علم افرانی کا عالم کسی ما لاب سے ایک نظرہ پائی کا لے اور ایک ما بال کو وکھا کہ کہ بر معلوم جس میں مرکونہ نہیں ویجینے سرچیو شے جیوٹے حیوانات اور نباتات سے بھرا مہرا ہے جہ بعینی مرکونہ میں اور نباتات کی طرح زندہ رہتے ہیں بیدا ہوئے میں اور مرتبے ہیں تو وہ حاب فراگر سرچیر دے گا اور کہنے والے کو دیوانہ سمجھے گا۔
ایکن اگراس کی آنکھوں برخورد بین رکھدی جائے اور وہ فطرہ کی شخیص کرے تو اس کو اقرار کرنا برائے گا کہ کے والا سیج کہنا تھا۔ کیونکہ اب اسی قطرہ ہیں جس کو وہ معا ف سمجھا نا اس کی آنکھوسا ٹینس کی مدد یا کر چیوٹے بیمانہ بریمام وُنیا کو وہ ما ف سمجھا کے وہ معا ف سمجھا کے کہ وہ معا ف سمجھا کے وہ معا ف سمجھا کے وہ معا ف سمجھا کے کہ وہ معا کہ کہ کے دور معا ف سمجھا کے کا کہ کے دور معا ف سمجھا کے کہ کو وہ معا ف سمجھا کے کہ کو وہ معا ف سمجھا کے کہ کو وہ معا ف سمجھا کے کہ کے دور معا ف سمجھا کھا گیں کہ کے دور معا ف سمجھا کے کے کہ دور معا ف سمجھا کی کہ کے دور معا ف سمجھا کی کے کہ کے دور معا ف سمجھا کے گا کہ کے کہ کو وہ معا ف سمجھا کے گا کہ کے کہ کے دور معا ف سمجھا کے گا کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو وہ معا ف سمجھا کے گا کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کے کہ کہ کے کے کہ کے کہ

غرض جا سیم مجینه به مین و بال زنده مخلوق کی شری نعدا و موجود مونی میا در میخش منامنس می کیامکان میں ہے کہ اس باره میں عوام افتاس کی انکھو سرینہ سر

كوروكشن كرسے .

م با بست بی کرم می اس مکیمی حیثیت افتیار کری بیشک انسان ور فدا کے درمیان طبقه جداد کو اورا ندھے فلسفہ کو کچین بہی سوجت ایکن اگر ہم حیمانی آنکمعوں کی بجائے روحانی آنکوسے کا م لیں بینی عفل ، فیاس مساوات اورتعلیم کواستیمال کریں تو مجراسرار مخلُوق روشنی میں آ جائے گی ۔ اب اگر ایک ابسی خلُوق کا وجرد نسیم کردیا جائے جرانسان اورفدا کے ورسان داسط کا کام دے خواہ وہ ملاکمۃ الندموں یا ارواح مجروہ تونظام عالم میا دیا ۔

فلتأت كلبيعية ورعالم ارواح انساني كير نواميس سيداوبر بقبت مصوفورس نامعكوم نواميس قدرت كاافراركرنا يرشيركاجن كى ايمي كهرم كومُوا بمي نبسمًى يمركس قدر مشوخ حبتي اور دمماني موكى كرج بيز مارس ما دى على معلول كيسسد سعفرا بابرمومائ ممريكم كراس كالكذب كردين كردة قانون قدرت با نوامیس نظریر کے ملات ہے۔ تمام نظام عالم فدرت الهيم ابهارے سامنے إتنے سیسے ہيں ١-کے پنجرمی ہے اور نظام طبیعی مادی رمب، فانات طبیعیہ ، رج، نعام رومانی دد، نظام عکوتی -اوران سب كراوير نود قدرت الهيدكا وه زبردست بنحد بعض ك گرنت سے ان میں سے ایک چیز بھی ایک سیجنڈ کے گئے باہر دنہیں ہو کتی سے ادست تشلطان برمينمابرأل كند علے را ور دے ویران کست مذكوره بالانظامات مس سے كسى كى طاقت ہے كرده فراك وست فرت موکسی مکیان تصرف سے روک دے۔ سم ابھی تک باوج داس قدراد عارملم و حقیق کے الف و نظام طبیبی مادی) سے قوانین و نوامیس بریمی بوری وسترس نہیں یا سکے مبیا کہ خود ماہری طبیعات کے احراف سے نابت ہے رہے مرکز کا می مامل ہے کوج چز باستزعم ميدان فيدلوامس طبيعيك وائردس أونى مواسع جابان كمبر کے ماتہ فٹکا دی ۔

ئیں تزیر کہا نہوں کہ اگر فرص کھے کہ ہماراعلم نظام طبیعی انظام روحانی اور نظام مکونی کے تمام زامیس بھی مبطہ وجا ما (اگر میرابسا نہیں ہے) نب می آگے بڑھ کر فاطر سنی کی لا محدود فدرت کوم مفید نہیں کرسکتے تھے ، جرجا أيكم فطبيعيات كے دس مبس قانين برمطلع موكر براعلان كوي كرو وانسر بارے ملفہ علم سے فارج موكا وہ وافغه نبس ہے -خوارق کے افکار کا سبب خوارق عادات یا معزات وکرا ات وغیرم کا علی کم ماسئیگی ہے انکار نی الحقیقہ ہماری اسی ننگ نظری اور لِنَاسٍ رَأُوهُ بِالْأَبْصَالِهِ إخا لَمْ نَوالهلالَ فَسَلَّمْ خوارق کا نبون منوازے ماری استدعا بہے کر انتحارق "کوهمانے والع تقورى دبر كے لئے مفترے ول سے اپنے علم و تفین كى صداور فدت

خوارق کا نبوت منوازی استدعابه به کودنخوارق محومتلات والے مقوری دیر کے لئے مقادلے ول سے اپنے علم و تحفین کی صدا ورفدت اور قوا بنن فدرت کی بینا میول برغور کریں بھیریہ بھی دکھیں کہ ان خوارق کا نبوت بہر زمانہ میں مرحکہ ، مرقوم کے وال اور سرعند یدہ اور فدم بسے بیرول کے نزوبک کس قدر قواتہ اور استفا منہ سے فابت ہے تو ال شا رائٹ نفا منا سے انکار کر بیٹھیں۔ امکان بی سے انکار کر بیٹھیں۔

فادر بل نے المبیک کہاہے اور ونیا کے نام مذاہب ہی خواہ کسی

مصحب نم نے خود جاند نہیں و کھیا نوخ کو اُن ہوگوں کے قول برا عثما و کرنا جا ہیئے جنبوں کے اپنی انکھول سے جاند و کھیا ہے کی منبیا و فلسفیاندا صول پر ہو با الها می تنبیم پر ، معجزات اس کثرت سے
اور اس خلاف افواع سے مروی ہیں کرسب کے لئے فاص احول اور بھی
فزانین کی کلاش افسان کے لئے کم اذکم اس خنت نک ناممکن ہے اور بھی
صرور ہے کہ اکثر بکہ تمام ندامہ ہیں ماننے والوں کی نوش ختا دی یا طرز
اوا کی وج سے بہت سے غلط واقعات بھی معجزات میں نشال ہوگئے ہوں گے۔
با ایسے وافعات جرممولی قواعر حبانی کے مطابان کھور بنیر بہوئے ہوں ممجزہ
کا نشکل میں بیان کر دیئے گئے ہوں گے میگڑ عقل بد وعولی مہی نہیں کرسکتی کہ
مام فوانین فذرت معلوم بریجے ہی ناکہ جوافحہ قرائین معلوم کے مطابق می نہیو
سکے اس کو فلط کہ دیں اور دُور ری جانب مذہب یہ وعویٰ نہیں کرما کہ تمیا
رطب ویا فیس اور تمام صرح و فلط روایات کو بیسا ل سرآنکھول پر رکھ بیا
جائے بکہ ایسے موفق بریمانی جرکام کیا کرتی ہے خریب اس سے زیادہ احتیاط
جائے بکہ ایسے موفق بریمانی جرکام کیا کرتی ہے خریب اس سے زیادہ احتیاط

سیا ندمب فوانمن قطرت کا مذمب کوعقل سے تکوانے کی صرورت نہیں وسیع انظر معلم ہے ۔ وسیع انظر معلم ہے ۔ یہ نو مذہب عقل کے اس مذہ کی قدر کرتا ہے۔

ہے تو خرمب عمل کے اس مذہبی عدر کرنا ہے۔ سبّ اعد سبّ خرمب نی الحقیقہ تو ابن فطرت اور سنن البّیہ کا مجری الم مُعمّ ہے جربار بنا ناہے کہ مُسندہ احد ''کوکوئی طاقت تبدیل نہیں کرسکتی می سانڈ می منت نبۃ کرنا ہے کہ انسان کو سنن البّیہ اور نوا میس فطرت کا جر ملم دیا گیا ہے۔ بہت تفویرا ہے دہ بسا او فات اُن کے سمجھنے میں عفو کر کھا تا ہے اور بہت و فعہ قوانمن قدرت کے کسی اعلیٰ اور ارفع منکم کو اپنی صد برواز سے
بہو کمید کر خلاف فافون قدرت مجد بیٹتا ہے اور روز مرف کے معلات
بہو کمید کر خلاف فافون قدرت مجد بیٹتا ہے اور روز مرف کے معلات میں منت استرکے معالف ہے
جربات سُنتا ہے اُسے یہ کہرکر رقر کر ویتا ہے کہ بیسند استرکے معالف ہے
قربات سُنتا ہے اُسے یہ کہرکر رقر کر ویتا ہے کہ بیسند استرکے معالف ہے
قربات سُنتا ہے اُسے ایم کہرکر رقر کر ویتا ہے کہ بیسند اللہ اُسٹ کے اللہ اُسٹ کے اللہ اُسٹ کے اُسٹ کے اللہ اُسٹ کے ایک کر اُسٹ کے ایک کر اسٹ کے ایک کر اسٹ کے ایک کر انداز کر اور اُسٹ کے ایک کر اسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کے ایک کر اسٹ کے اُسٹ کر اُسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کر اُسٹ کے اُسٹ

مروبات ویکو، صاف ک دل م ما متورجادی سشم فام کردیا .

خاہ زبان سے نہ کہر ہیں۔ تعیفت ہے ہے کہ وہ ہے ملم وبے سعور شین کی طرح کھر منے والے او آہ کے سواکسی الیسی ہتی کو حالم کی تغین ونظم میں ونول و فیا گوا را نہیں کرتے جو مواقع و محال اور از منہ وا کھنے کے احتمادت کے اس باقا مدہ کی قادرانہ و حکیانہ رحایت کرسکے اور جب کمجی وہ کا نمات کے اس باقا مدہ عظیم اشان حکم اور منظم سلسلہ کو ایک علیم دیمیم جیط کل اور قادر مطلق ہتی کی طرف منسوب کرتے پر نبر رم رم انے ہیں اور ناچارائ کو الیسی بڑی مفہوط مشیق کے جلافہوا نے اور انجاب کہ کمی طرح اس کو آزاد نہ رہنے دیں کہ وہ ابنی اعلیٰ قالمیت اور فاہر ارم حق شناک کمی طرح اس کو آزاد نہ رہنے دیں کہ وہ ابنی اعلیٰ قالمیت اور فاہر ارم حق شناک کو شیس کے کھانے اور ہرزوں کے رقد و مبتل میں ان کی خامش اور رائے کے مناف استمال کرسکے اور اس طور پر وہ مہارے ملم کو محدود اور ہمارے فیم کو فاقی فالمات استمال کرسکے اور اس طور پر وہ مہارے ملم کو محدود اور ہمارے فیم کو فاقی فائن شام کر از اور ہمارے کے فاقی فائن شام کر از اور ہمارے فیم کو فاقی فائن کا بیت کردے۔

ا وبرکوئی اورغا ب و فا مهر بنی سی ہے حس نے تمام نوامیس طبیعیہ اپنے ارادہ اورکائل اختیار سے وضع کئے ہیں اور وہ ہی ہروفت ان بر بوری طرح فابو یا فتہ اللہ سی ایک حقیقہ ٹا بند کے منکر کواس حقیقت کا منوا دینا حس کے انکار میں برخسرا اعظیم ہے اور عاجز دکم ما برخوق کو متنبہ کرنا کہ و کہ ابنی صد سے گزر کر فائن کی قدرت کا طرا ادر علم مجبط کا انکار نہ کر میں ہے کی بینو و میں قانون فذرت فائن کی قدرت کا طرا ادر علم مجبط کا انکار نہ کر میں ہے کیا بہنو و میں قانون فذرت

بہبر ہے ،
اگر سے بر بھر نوجن بہر وں کو خوات عددات کہتے ہیں۔ اُن کا قافون خو دخواق کے منکروں نے بنوایا ہے جب یہ وگ عام قوانین فطرت کی اعجر برکاری کو خوا مقن کی حکمت بالغہ ، اختیا رکائل اور شان خلاق کیا کیٹ اُ ہو کہ فعت اُن کیا کیٹ اُ ہو کہ فعت اُن کی حکمت بالغہ ، اختیا رکائل اور شان خلاق کیا کیٹ اُن کے وندوری موا کہ لیا میر نے ایک میر نے در نے ملکے تو دندوری موا کہ اِن قوانین کوم قوانین قدرت ، کائوں سامان فی جہا بی ابتدائے آفر فیش سے آج ، مک قدرة بے شارحواری ظاہر کو تی در بی جہیں دیکھ کرخوا می نخوا ہی اعتران کرنا برا آہے کہ جونس جن وسا سکو رہی جنہ بیں دیکھ کرخوا می نخوا ہی اعتران کرنا برا آہے کہ جنس جن وسا سکو کی فدرت کو میں مونا۔

نوارق کے مانتے سے قوانبن طبعیرکا اس طرح کے خوارق جربظ ہرعام اس میں کے مانتے سے قوانبن مونا خواری کے مانے والے ہیں جواری مل سے ان عام فوانین کی عظمت اورا عنبار کو اسی طرح زائل نہیں جونے دبنے جیسا کہ کردند ں انسانوں کے وہوں سے یہ علم کہ بہت فعہ

مرمنوں كانفادم مرجايات، يا بيرى اكورجانى سے، بائل وث جانے میں ، رطوسے ٹرین کا اعتبار رائل نہیں کرما کہ وہ اس میں سفرکز ماجھوڑ دیں۔ كبس خوارن كى موجردكى بس معى ممام فوانبن طبيبيرس السي السي السي مستفيدموسكت ببرص طرحهم ربل كي سفرس باوجود ندكوره بالاداد کے برار متمنع موتے رہتے ہیں۔ خوارق کا وجود وماغی اخوارن کا وجود ہارے می اور دماغی زفیات کے ترقی کاسبب سے راسندس کوئی رکاوٹ نہیں بکہ کھیک کھیک كهابك توت بديز فكرك بي مهيز كاكام دينا ب اوراكريه مى فرض كربيا جائے کدوُہ آب کی ارتفائی کوشعشوں کے داستہ میں حامل ہے نوافسوس بہے کہ اس کا رائنہ سے سٹا ویٹا بھی آب کے قبصہ میں نہیں -توارق کی انبیامی طرف نسبت انمان ریب که عام فوانین فطرت کی مرحدين كوزيا وه كليف دهب انصاب حبب بعض غيرمولي وانعات حسب اتفاق ببین آ جائے ہیں توہم ان کے ماننے والوںسے جنگ نہیں كرنے بيكن اسى كے منتاب كوئى چنز سو روزمترہ كے عام عمول سے فرامسننبعد مو اگرکسی میسے سے بڑے جبیل القدر بینمیری طرف عکسوب موجا شے تو فراً شكوك وشبها تكى لبر ماس و بولى ب وورفنے مكتى ہے اوراس كى نفى كرنے ى سرمكن سورت بريم عزر كرف ملكت بي -فرانس سے مشہر ومعرون نبیسون کامل فلامرتون نے ابنی کتاب المجهول والمسائل الروحية مي البيي عورت كا ذكركبا سيحس كاابب

اب فرسیجی کرامی طرح کے فلقات طبیعیہ کواگر کوئی شخص ہے کہدسے کر فلاں بینے برکے اعماد فلاں میں کہ ایسا کو اتفا کر فلاں بینے برکے اعماد فلاں دلی کرا مت سے فلاں زمانہ میں ایسا کو اتفا تو ملکہ بن اعماد کسی عنوان سے اس کی تروید برفوط کمربت موجا نیگے۔ جا بان میں فیا مت خیز زلزلہ آیا کمنی ہی بستیاں تباہ مومی اور حایان میں فیا مت خیز زلزلہ آیا کمنی ہی بستیاں تباہ مومی اور

کننی بی شخم عمارتبی منبیم موکنیں -جندسال مورف منبی مرد ولی بس گروله اعظام سے ایک جبیل کا بانی بائل اور دوسری مگرجیل بن کئی راسی طرح کے اوقات جونوارق می سے نہیں درف نعبل الوقوع بیں ہم سنتے ہیں اور ایک منٹ کے لئے کھی کن

كوفلط نبس محقة -

سکن کیا فیامت ہے کہ مرود کائنات می اللہ علیہ تم کی ولاد ت باسعادت کے وقت اگر معتبر سے معتبراوی بھی بیر خبودے کہ ایوان کسٹی میں زلزلہ آیا ، اس کے چودہ کنگرے گر برجے یا دریائے ساوہ خشک مرکبا یا فارس کی ہزار سالہ اگر بجھ گئی تو معشکلین کو اس کے مانے برایس و بیش مونے گفاہے ! خیال کیجے زلزلہ کا آنا کسی طری سے بڑی مارت کا تنکسنہ مونا، دریا کا خشک مرمانا اور آگ کا بجھنا لان میں سے کونسی چیز محال ہے، بہ چیز بی توفی صدف اته خواری میں سے بھی نہیں۔ چیرا گر بہ بہ چیزی سب سے جیز بی توفی صدف اته خواری میں سے بھی نہیں۔ چیرا گر بہ بہ چیزی سب سے جیز بی افغاد ر، اور اولوالعزم بین بھیر کی خرب و دجا بہت طام رزانا ہے تو عظلمت آب سنتی کی طوت انتارہ کرنے کے لئے حق تعالیٰ طام رفرانا ہے تو می کوکمیوں نرو و مونے مگنا ہے۔

روح کے تعلق بہ نابت موجیا ہے کہ اس کے نا نیرو تا نرمیں بعد مکانی بازمانی خلا انداز نہیں مونا اور اس جربہ رطیعت و نورانی کو اپنے عمل میں فت حیمانی کی مجھے برواہ نہیں۔

بیس آگر رموح محدی ملم کی نورا بنت عظیم نے حصرت آ منہ کے گئے کمہ سے بھرئی بک روشن کردیا تو اس میں کیا اشکال ہے۔ کیا آپ برمیا ہتے ہیں کہ خلاوند فاور و توانا، نظام بھوین اور قوانمین طبیعیہ کے استعمال میں کوئی تصرف آب کی اطلاع اور منتورہ کے بدون زکیا کے زفعوذ یا دندی

اس کی امیداً ب نداست نوکیا، اس مسکین انبرسے بی نارکھیں جوہر تسم کے ملم دشور، ندرت اور ارا مہ سے محردم ہے۔

موار ن کا ماننا دیم برسنی نہیں آب خوار ن دمعجزات کے ماننے والوں کو مرساوہ لوٹ، اور ار در دہم برست اکہا کربر بیکن نا ربنی اوران آب کو تبلیشیکے درساوہ لوٹ اور میں مربستوں اور میں برستوں ان نے دنیا کو کلیا زخفانی کے دریا وہ لوحوں ادا ور می درہم برستوں ان نے دنیا کو کلیا زخفانی

معے عمور اور دیم بہتنبول سے نفور کیا ہے۔ ان می ویم بہتنوں میں ایسے ایسے على متن اورا داوا معزم انساق أسق م جنول نے بنی نوع انسان کی کا با بيك كرركه دى اوراوام وتختيدت كاسارا مار ويو و كمجير كركه ديا-صدِاتت كے إعلان الملامنية أج ونياى نصابهت كچھ مدل عي سطور مع تصرانا نبس جائي لد خوارق" كا نام زبان برلانا برى بادرى كاكم ہے۔ ربین ایک صدافت کے مانے اور اعلان کرنے میں اومی کو گھرانا ہے ما بيتے ۔ وہ وقت آنے والایے کہ بی تحوارن ومتحزات کا نداق اُر انے والے اُن جبزول کے نابن کرنے کے دریے ہول کے جن کو آج روکرہے ہے۔ صداقت مکن ہے کہ اینا سا ت جہرہ وکھلانے میں مجھ ناخبر کرے سكن وه سرور ايك ون السبى طرح متحلى موكى كه ويمين والحاس سعائمين زجراسکس گے۔ انجام مهنندصداقت کے ماعص اور کھھوا ونیا کے سب سے بڑے موقعد صلى المتدعليدوسيم ليحب نعرة نوحيد لمبندكما تورومي زمن سركولي بحيمنوالي كرفي والانه تقالبين فينائ كعيب توحدكا جرا صورا بجوكاكباءات ہم مندروں اور کلیسا ڈل بک میں اس کی گوبنے فسوسس کریہے ہیں۔ اج حوافوام وعلى دولت نوحدست نهدرست بب مو محي اندرسي اندو ابی محرومی اور نہایت کا انم کرتی بی اور موتدین کے مومرونشرم سے أن كوسراً ها نامشكل ع-م کو نفین ہے کہ اسی طرح ایک ون میغیبروں کے اعما ز اور آ دیباء کی

كردان كا انكاركرنے والے بھی ابینے اكس جہل امامنیت نظر ہر بیشیان مہنگے حبر کا نام انہوں نے علم رکھ حجبو ڈاہے اور حیے وہ سائنس کی ٹری تھیاری عِيدت مندى سجة بن و سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبُ يُنْفِلِقُ سأنسس خوارق كي سيم كيليك الم نے اماد بن صحيحه مي الخصرت صلى الله عليم راست ماف كربى بع كابرارشاد يراعا تقا انى والله الصحمت ودائ كدا بصحمن بين يدى يعنى ميراد كمضا مواجه برموقوت نهبر مكر ينجو بيجيكى بيزى مي مجه السيني نظراتي برسي كمسلفك. مبنت سے متفلہ فیں اس کوفائون نطرت کے ضلاف سمجھ کر در مقط ول موکئے تھے بیکن ما فطابن حجر دغیرہ محققین نے مدیث کو ظاہر پرمل کرکے اس کو آنخضرن صلی اہد علیہ وسم کے خصائص اور نیوار نی عادات میں تارکبا۔ آج ہم و مجھتے میں کرایک انگریز امر ملم بھارت نے انسان کی علیمیں توت با صرہ کے راز بر روشنی ڈال سے ، وہ مکھنے ہیں کہ انسان کے بدن كى عدر كرنيج بجوٹے جوٹے ذرات پائے جانے بس حسارے مسم مل ليلے موت بی - بر ذری تفی تفی آنمیس بی انمی اسی طرح نفور امار آتی ہے جس طرح المحدی تیلی می از ہے، یہ خیال کہ انسان کی کھا انھی سی طرے و تعینی ہے جس طرح انکھیں کوئی نیانہیں ہے ، اب جب کسی ابناشخص كو بازار مي حيرت ع كركز نے و مكت بى نونعب كت بى كر برتوا ندھا ہے اسے داستذکس طرن سُرحبنا ہے۔ انسان کی بیٹنانی کی مبلد کھے تعلق بہ خیاں ہے کواس میں نون بامرہ موجو دسے ربہ و ماغ کواسی طرح بینام ہنگاتی

واكر فركول كا ببان ہے كه آج سے ہزاروں سال بیشتر آ بمحوں كے بغير روسن كامزابين كمال كوبينجا مرانفا ادرعام طورير دائح نفأ يبكن حب انسان كورمعلوم سواكه وه أنكهول سے بھى دى كام مے سكتا ہے جومبان كى عدسے بناہے نواس نے مبدسے و مکھنے کا طریق نرک کردیا اور بالا خرملد سے و مجھتے ی فالمین اس میں سے مفقود موگئ ، اگر اس حس کو دوبارہ ترتی دی جامے فو تعجب نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے اندھے بھی دیجھے لگیں۔ ببرطل سائنس ي نرقي خوارن ي نفهم س بيت مجيد مدد د سارسي سها ور امى لق مم برأ متبدر كھنے میں خل بجانب من كرمجھ عرصر كے بعد انشا الله تعالی سائنس کے پیماری خوارق کی تسلیم سے لئے گردن تھیکا دیں گے۔ ابھی جندرونہ پہلے حب بر سننے تھے کہ دسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ورخت محبک گئے با اُنہوں نے حضور کوسلام کیا باحضور کے ایمام سے وہ ابنی مگر سے سرک گئے نو ملحدین ان نصر س کا ساطبر الا ولین " كبرسنسي أرانفيض اوران بإنان كوئراني مسلما نول كأيمل عنفاو یا وم مرینی بریمل کرتے تھے رہبکن آج ماہرین علم بانات نے نیا ناتی زندگی کے حربیرت انگیز مالات ظاہر کئے ہیں اِن سے معلوم موما ہے کہ درخت اور بود مے فی الواقع زندگی کے دہ تمام حسبات و نائرات اینے اندر مکنے بس جرائجی کک ذی روح منون کی خصوبیت سمجے ماتے تھے۔ بیخص حرباناتی زمگ مے مجمعی وافعیت رکھا ہے۔ جانا ہے کہ بردے اور بھول بھی ابنی مذاکھا تے ابنا بإنى بين اورائي مندسوت بسران مي مي منسول كا وصل وحفت مزا

ہے . ان کی بھی نسل صلیتی ہے اوران بیں تھی طبھا با اُ نا ہے اوروہ تھی بالآخر موت کے حنگل می تھنستے ہیں۔ مین بہن کم لوگ برنفین کرنے کے لئے تار بول سے کہ بودے وسکھنے ا ورسننے کی بھی قدرت رکھتے ہیں رائیس میں بات چین بھی کرتے ہیں ان میشت و محبت کا دار جینا ہے ۔ربخ وغمان کو بھی ستاتا ہے اور وہ مجتابی طرح صدمات وحسّات سے تا تر بذیر مونے ہیں -أب نے دیکیا ہوگا کہ مین بودے اور کھیول محض با تقد لگا دینے سے ممكرة جانته م اورذرا سے اشارے سے مند مرجاتے ہیں، اس فری کھنی ی وجرسے ایک پودے کا نام ہی" جبوئی موٹی " براگیا ہے -بہ نو وہ حالات ہیں کہ ہرانسان ابنی حیث معرباں سے و مکھ سکتا ہے میکن آب ہی کے ایک ہموطن ما ہر ساتین میں دو رسر میکرنشیں جندر ہوس ''نے اپنی ر العمر کے تجربات سے بودول اور درخوں کے حوصالات ایسے ایجاد کرمو عجیب وغربی الات کے ذرابع معلوم کئے ہیں ،ان سے علم ما ان میں حبرت المنزانفلاب ببلا موكباس -م ب تو بھول میں سوائے رنگ و تو کے اور کوئی راز فطرت نہیں یاتے مبکن آب سرمگرنش جدر درس کی صدیدتصنیعت کا اگرمطالع کری حو بلانمس الوكرافس بناز ويرد بوبلبشن كي نام سے حال مي ميں شائع مولئ ہے نواب کومعلوم موکداس ا سفن نے بودول برکس کس فسم سے تجراب کرکے كيس كيسه وبن الجرز أكمننا فان كف بن اوران سے فطرت كے كيسے كيب

راز ہائے سرب تدمعلوم موئے ہیں ،ان صالات کے وکھینے اور معلوم کرنے سے اختیار زبان پر بین معروباری مہرجاتا ہے ۔۔

برگ درختان سبز درنظر مہر نبید معرف کردگار مہرون نے دفرنے سن معرف کردگار منتنف می ادویہ کا بودول پر بعینہ دبی انٹر منزن میزنا ہے جرانسان باجافور پر موزامے یہ کلوروفام " پودے کو بھی اسی طرح بہرٹ کرسکتا ہے میس طرح بہرٹ کرسکتا ہے میں طرح بہرٹ سرسکو،

بن طرح ابن ہیں ہے رہ ایک ابسا الد "سروکس" نے نبایا ہے جس سے بود سے کی مالت تھا۔ کا آب بخوبی اندازہ کر سکتے رہیں۔

سب سے زبادہ ذکی الحس پودہ " مائی موزہ "ہے کہ ایک دواسی کی جیا جیا جیا جا جا ہے ہے ہے ہے کہ ایک دواسی کی جیا جا نے سے وہ اور شعاع آ مناب برشنے سے فی الفور جیا جا تے ہے۔ حالت خواب د بیداری کے بخریے اس پودے برخوب کئے جا نے میں۔

اِس کے برخلاف جینگا کھول "کا بودہ ہے جو دربائے گفگا کے کنارے میں نظالی میں زبادہ ہونا ہے ربہ دن کے ونٹ نواب سٹرا بی ربناہ اورشب بیں ابنی بوری بہار دکھانا ہے ، افریقہ میں نادیل کے ایسے درخت بی جوسائی مندر کی شخت اور نیز ہُواکی وجرسے ایک طرف کو باکل ٹھکے ہوئے موتے بی لیکن مینے کے وقت حبب بر سُوا نہیں جہتی یہ ورخت باکل ٹھکے ہوئے موتے بی لیکن مینے کے وقت حبب بر سُوا نہیں جہتی یہ ورخت

کام ہے دبکن وفت مفررہ ہربیب بجر طُجک ماتے ہیں اور دوسری صُلع کو مجراسی طرح سیدھے کھڑے ہوداتے ہیں -مر مبنگال" کے اُس م تاط" کے ورخت کا حال نو اکثر لوگوں کومعلوم موگا حرکہ طلوع آفتاب کیساتھ بیدار مونا ہے اور ندریا ٌ زبین سے اُ کھ کرسیھا كحرا مرجباة تفايهكن مرك عجر سورج وعلنا جانا نفايد دخت بمي هيكن لكنافغا اور غروب أفأك كے ساتھ ببھي مسجود موجانا تھا۔ كبإنباتات كمتعلق به صريد أنكشا فان اورسر يوس كي نضا نيف تره كركمسى انصاف بندطالب في كوربره أت موسكي مصركسبرة النبي صلفالله علید سم کے اُن مستندو معتبر حقائق کی جمذیب کرفے جر نباتات میرجس د سنعُور اراده، نطق اورجذ بات محبّن دعبه كامرحُروكي بردلالت كرتي بي سم اسلامی ناریخول می در یا ساریت الجبیل کامسنه و واقعه بریضت تصلین وائرلیس"کی ایجاد سے پہلے ہمارے کئے بیمحداناکس فدرمشکل ما که نشا بدایک کروحانی در وائرلیس کیلیفون " کے ذربع سے حدزت عمرضی التذعمة كى آ دا نەسارىيەرىنى الىتەعنىز كىك بىنچى كىمى مو -عالمكر جنگ كے زمان مبراكب لاستكى بيام بېرو كر بيسك لندن كوميلا رات نه م بعض حرمن أسے مذب كرنے لگے - اور سے الك فرانسسى طبارہ نے ان مذب كرنے والول برتم كيديكا اورجرمن ابنى سعى مي ناكام رہے ، د تحبیته به ما دی وانعه اس روحانی وا نعه سے کس فدرمشا بهت رکھاہے كەعرىن سے در لاسكى بېلىم سەزىمىن حباز كوحبار باسے شباطين اس كوا كى نا جائتے

بیں سین اوپرسے شہاب نانب کا گولہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے اور وہ ہ ناکا میاب و نامرا و دھکیل دیئے جاتے ہیں ۔

اس فنم کے نہار ہا سائٹیفک شوا بدو نظائر نے خوارق اور دیگرمشکل اور فائر نے خوارق اور دیگرمشکل اور فائر نے خوارق اور دیگرمشکل اور فائمین مسائل کی تفہیم کے متعلق ہمارے کام کو بہت اکسان کردیا۔ اور قوائن فندیت کی نسبت اپنی نگ نظری اور کم ماگی کی بنا پر جو فلطبا لیم کردہے تھے ان ہی سے بہتت سی اغلاط کی اصلاح کردی ہے

بن بن سے بہت ہی ملاط می مسلاح کردی ہے۔ اب قانون کالفظ اِستمال کہتے دنت ہم کو ٹری اختیا ط کرنی بڑتی ہے۔ اور کسی جزکو روز مرہ کے معمول کے ذرا خلات دیجھ کر جھٹے بہت یہ دعونے

نہیں کرسکتے کہ وہ فا نون فدرت کے ضلاف ہے۔

میح تو به ہے کہ " قانون قدرت "کے اس لفظ سے بھی ہم کو بہت کچھ دھوکا دیا گیا ہے۔ یہ لفظ مرحوب کرنے والا تو بہت ہے مگریم مبر صفحون کو اس لفظ سے اوا کرنا چاہتے ہیں اس کی بر میرے تبریزیں، فی الحقیفت جس جنریکا نام ہم نے قانون فکرت " رکھا ہے وہ " قانون عاوت "ہے۔ فکررت اور عاوت " ہے۔ فکررت اور عاوت ایک کام کی قدرت (لعنی کرسکنا) اور ایک اس کی عاوت ربینی مرسکنا) اور ایک اس کی عاوت ربینی کرتے درمنا، دونول الگ الگ جبزیں ہیں۔

مبرانسان ابنے تنبر محسوس کرتا ہے کہ خورونوس باس سواری اور معاشرت کے متعلق عرامور اُس کی عادیت بیرداخل بیں وُہ اُن کے خلاف بریمی فادر ہے ،گوان کے خلاف عمل کرنا اس کی عادت میں داخل نہیں ۔اس طرح جو توگ فدای مسنی اوراس ی قدرت کے فائی بیں اُن کو لا محالہ بیسلیم کونا پڑا ہے کہ فعدا کی ندرت ، الادہ ، عاون ، بہ نینوں ایک و و مرے سے باکل مند بین و منروری نہیں کہ جر ججو فعدا کر سکتا ہے وہ سب کر ڈالے ، اور حرکم والا اُسی کو بار بار اور مہیشہ کرتا رہے ، فعدا کی فدرت اور عاوت کو متراوت ثابت کرنے کی کوئی دمیں مارے باس نہیں ہے جمہ ایسے دلائی موجود ہیں جرقدرت اور مادیت کے تفاوت کو نوبی فل مرکز نے میں ۔

ومکیو ایم اس ورسی اور مرسلاتی یه عادت برابر و بیضے چلے آتے ہیں کہ وہ بچہ کو رحم ما درسے کا آتا ہے اور بچر بتدریج پر درسش کرنا ہے جنائی ہم ہیں سے کسی نے نہیں و بکیا کر کوئی جال انسان بوں ہی آسمان سے گرا دیا گیا ہم یا زمین سے اگر آیا مو، مگر اکس کے با وجود ہم بقین رکھتے ہیں کہ اس کی عادت سترہ کے فوات رحم اور نطف کے نوسط کے برون انسان کو پیدا کرنا بھی خدا کی فارت میں داخل سے ۔ آخو ابتدا د آ فرین میں جب انسان پیدا کرنا گیا تو بھنی اس کی کینی اور آنام اقوام و کی کینی اس متعارف طریقہ بیدا کوئی سے باکل علیمہ متی اور آنام اقوام و کی کینی سے اس وقت ایک یا معدد انسان بغیرازد واج منال مل کونسیلم کرنا بڑا ہے کہ اس وقت ایک یا متعدد انسان بغیرازد واج منال اور میں کے ارادہ اور میں کے ارادہ اور میں کے ارادہ سے پیدا میرگئے ۔

بس ج مذمب بسلم كرماً ب ، قطعاً حق نبي ركھا كدو، اس كے بعدور مطاق كون اس كے بعدور مطاق كون اس كے بعدور مطاق كون الله كار بدكر دے كر خواہ كمبى بى مكسندا ور مسلم كا فنضار ہو گرددہ ابك منٹ كے لئے إن اسباب كے سلسلہ ہے

علیدہ موکر کوئی جیوٹے سے بچوٹا کام کرنے سے بعی جبر اور عافز تھرے ؟ سبب ومسبب اورعلت ومعلول کے تمام سلاسل کوکسی السی صدیر خنم کرنا دنردری سے جہان خلاتی علم کا دسیت قدرت اسباب و دساٹک کو حجور كر براه راست كسى چيزكو موجد كرنام . بيركيد دعوى كباج اسكتا م كم بزارد بالاكمون سال كدر جانے كے معدی سبحانہ وتعالى برج لحرب ل وكابرل بد معاذالند، و زور قدرت بانی نہیں روا جواسباب سے الگ سوكراب كسى جيوفي يامرى جيزكوا كادكريك بلاست برأس مح ممالات لازدال ا در تبرم مح نقص و نتورس كلى منزو بب اوراس کی تدرت می بقینیاً بروان سے کرحب بیا ہے سبب کو مردن ستب کے اور سبب کو بدمن سبب کے پیداکر وے مثلاً آگ موجود موا ور خوات باكو فى جبز على مائے مرآگ موجود منهم بے ننگ آگ سے جلانا اس کی عام عاوت ہے کن اگر مبی کسی سے اس عادت کے خلات ظاہر موزو وہ می لخت القدرة ہے . خرق عادت بعني مجي على سلسلهُ اسباب معلى على موكر محض فدرافي اسم

کے انہار کے طور بر کوئی کا م کرنا فدرت کے خلاف نہیں موسکتا۔ بال عام عاد ا ومعمل کے خلات مردگا۔ ابنداس کوفافون عادت کے نااٹ کہنا ہے ہو تو موكم فأفون فدرت كيضلات فراردينا اس لفظ كأغلط استهال اورمنا لطه

قدرت اورعادت دو الگ الگ چیزی مین استاب می سب کا

بربراکرنا ، فنداکی عاون ہے اور بلاسبب کے مسبت بنا و بنا فدرت کا کام ہے اسباب کا سارا سلسلہ قدرت کا بنایا مواہد درید کہ فدرت اسباب کی بائی سباب کا سارا سلسلہ قدرت نوا ساب برسکم موگی ، سکین اسباب سا و الله قدرت کے باؤل میں زنجر نہیں ڈال سکتے .

#### عادت عامه خاصه

مُعجز ہ فعلاکی خاص عادت ہے اقدرت اور عادت کی اس نفریق کے وفت ایک اور بات بھی یا و رکھتی جا ہیئے بعنی مبیا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں عادت کی بھی دوفسیس میں :-

منتلاً ابک شخص کوم و بھتے ہیں کہ مرا نرم نو ملیم العلیم اور مرد بار سے منتلاً ابک شخص کوم و بھتے ہیں کہ مرا نرم نو ملیم العلیم اور مرد بال سے مناز کا ببال سُنف اور اسٹ نعال دلانے بریمی اصف عصر نہیں آ اسکے کے باد و د بار با بریمی خربر کیا گیا ہے کہ جب کم جب کم میں برحملہ مو بام س کے باد و د بار با بریمی خربر کیا گیا ہے کہ جب کم میں وقت عقد سے بنیا ب

م کر آبے سے با ہر مہرجانا ہے تو توہین کے وقت اس کی بیسخت گیری ا ور درستنی اگر جراس کی عام عاوت و رو ما دی ، عفود ورگزر) کے مخالف سے لبکن و مجائے نود اس کی ایک خاص اور مستنفل عاوت ہے حس کے نجر سرکا موقع گاہ بگاہ اس کے اسباب مہیا ہونے بر ملنا رہنا ہے۔ بإدر كهو إحس جبز كانام مم معجزه ركفته بي وه كبي التد تعالى كا ابك فعل ہے جواس کی عام عادت کے گو ضلاف مو مگر عادت فاصر کے خلاف نہیں مونا ملکم سے موانی ہونا ہے ، کمیونکہ خاص ا وفات مبن محضوص مصالح کی نبا پر عام عادرت كو محبور كرخوان ومتعجزات كاظامركرنا يدهي حل تعالى كى خاص وت سلسلة اسباب ومسببات كافائم ركمنا اكرج اس كى عام عاوت ب كبن مارماريه مي تجرب مرجيكات كرحب البناسفراء الدرمفرين كي تعديق کرانا ہوتی ہے نوان کے افغول بروہ غیر عمولی علامات ظلمر کرنا ہے جس سے دنیا سمحہ لے کہ بیشک یہ اس کے سفیراور مقرب و معتد ہیں جن کے وعوے ك تصديق وننوبر كے لئے دو فلان معمول چيزي بيش كركے سارى خلوق كواكس كى مثل لانع سع عاجزكر دنبائ اور بيى منوما بھى جا بينے عقل ورفطر كا فيصله كمبي بي سے كرفكوا بينے خاص و فا وار نبدول كے ساتھ و و معامرك جردوس مے ذکرے ، کیا ایک گاؤل کے محصیا یا نبردار کے کہنے سے وا سترائے وہ کام کرسکتا ہے ج ایک صوبے گورز کے کہنے سے کرتا ؟ مال . باب، بیوی ، اولاد، احاب ، اقارب به کمکم ، رعایا غرض سر ا کیے کے سائنہ انسان کا معالمہ اوراس کی عادت میدا گاز مرتی ہے جڑا بت کرتی

ہے کہ یہ حاکم ہے بہ محکوم ہے ، بہ باب ہے ، بہ لاڈلا بہ باہے ، لب اوفات حربے کلفی با فلا من طبع امور کا خمل آ ومی ابینے مخلصول اور دوسنوں کی رعابت سے کر لب ہے وہ مرکز ساری دنبا کے دباؤ سے نہیں کرسکنا ۔ ایک اشاوکا خاص خاص خاص شاگر دول کے ساتھ حرمعاطر مرتا ہے وہ تما م طلبہ سے مستنتی موزا ہے ، ان سب صور تول میں حام حاوت سے علیجدہ معالم کرنا ہی قرین نیاسی اور ففل و خطر ہ کے موافق ہے ، کم نفا وت مراتب اور اختلات مدارج کے مجھے میں کوئی مغالط اور انتظال نہ رہے ۔

اس امرکو لمحوظ رکھ کرئیں برکہا ہول کوئنے نظرت کا مفتضا ہے اس کے نما لھند کمبر کمر ہوسکتا ہے۔ میکہ اگر منجزات ظاہر نہ موں تو ریحکمت سکے

خلاف مرگا رسفامن مرگی

جولوگ خدا کے بہاں وجہ بہر اپنی جان ، اپنی آ برد ہنجبی بررکھ کر فراکے لئے کھوٹے ہوئے ہی اور فراہی ان سے بردعوی کرانے کہ ان آج نہا ری سب کی نبات میرے انباع بی منحصرہ نے ضروری ہے کہ اُن کی وج نہا ری سب کی نبات میرے انباع بی منحصرہ نے ضروری ہے کہ اُن کی وج سے علم ماوت سے بالانز کا رنامے خدا کی قدرت کے ظاہر مول حرکہ خام دنبا کو اپنی لظیر میش کرنے سے نفکا ویں اور خام مخلوق کو عا جرکر دیں ، بر ہی معنی برمعیزہ کے ،

يادر كيف كرام معزد "خدا كافعل مزناج راس كونبي كالمجمنا سخت

فرائي منل انساني افعال مصبرية ممتازمونا بعد الاستبدائه فعل اور

بندوں کے افعال میں ملبال انباز ہوتا ہے۔ فعاتی کام کفق بندہ اُتارتا ہے لیکن عابق میصرکو اس اورنقل بی کمی انتباس می نہیں ہوسکتا۔
لیکن عابق میصرکو اس اورنقل بی کمی انتباس می کا غذ وغیرہ کے بجول نمانے ہو کھاب فدا کا ببابہ اس ہے۔ اب تم بھی کا غذ وغیرہ کے بجول نمانے ہو تمہاری منعن کا ایک جبینظا بیرجائے تو نمہاری منعن کا مارابول کمل تمہارے بیروں اور زیادہ صفائی اورتانگ مان ہے نیاس میں اور زیادہ صفائی اورتانگ

انسان مہلی ہے۔
انسان مبازاروں، ورضوں، بجزاول کی تصویر کھینی لبنا ہے، گرمھیلی کی انسان مبازاروں، ورضوں، بجزاول کی تصویر کھینی لبنا ہے، گرمھیلی کی انکھ، کھی کابر، مجھرکی ٹائک، مبکہ ایک جو کادانہ تمام عالم مل کر بھی نہیں بنا سکنا، لا کھول محبقے ، کروٹروں بیں بوٹے دنیا کے صفاع بناتے ہیں، گرمچیرکا ایک بر بنانے سے بالکل عاجز ہیں۔ لن تخیل تقوا تذکبا با قالوا خبر کھی تاریخ الله کے جواس کی اورجب ابسانعل برون توسط ان اسباب اس کی جواس کی کوین کے لئے منعارف ہیں رکسی مدی نبوت کے المقول بینا کرا

مواس کا نام معجزہ مہرمانا ہے۔
مردون تعالی اسب جب یہ نابت سواکہ معجزہ احتہ تعالی کافعل ہے
مربدون تعالی اسب کے طہور بزیر موقد دوسرے فعالی کامول کی طرح
اس میں بھی کسی صافع کی صنعت کو وض نہیں موسکے گا ، نابریں شجیم کہانت
مسمریزم ہے ، شعبدہ مازی کی طرح منحجزہ کوئی نن نہیں جبعلیم دوس سے
مصل مزیا مو ۔ یہ فنون سکھنے سے مصل موسکتے میں بیکن محجزہ میں نتعلیم تعلیم معلیم میں بیکن محجزہ میں نتعلیم تعلیم معجزہ مصاور کرنے کا کوئی خاص

صًا بطرا ورفاعده ان كوسكهلايا جامًا مبي كرحب جا بس وبسباع ل كري وبسا مى تعجزه دكه و باكري بكرص طرئ مم قلمك كم تلفضة من در بظا بريم علوم مونا ہے کہ فلم مکمنا ہے اورنی الحقیقت اس کو تکھتے میں کوئی اختیارہ ہن ہوا یبی صورت معیزه کی بھی ہے ایسا نہیں کہ انبیاحس وقت جا ہیں مثلاً انگیو<sup>ں</sup> سے یافی کے میتے جاری کرویں مبکہ حس ونت اللّٰہ نعالیٰ کی مکمت بالغم مقتفی مون ب جاری موسکتے ہیں امرضلاف فنون سحریہ وغیرہ کے جنعلم تعلم سے ص کئے جاتے ہی ان رحود تن باہی فرا عدمقرہ ادرخاص خاص اعمال كى باندى سے كيسال نامج اور اكب بى طرح كے أثار وكبيفيات وكھلائے میا سکتے ہں گرآج تک مرعیان نمزنت واعمازی طرنسسے کوتی درسگاہ معین وسیکھنے سکھانے کی نہنی ، نہ کوئی قاعدہ اورضا بطہ مہدموا ، نہ کوئی کرز یر بینجیم سمریزم سحری طرح متحبزات سکھلا نے دانی تصنیعت کی گمی عیکر وہ فدا کا نعل مرنا ہے جر تمام دینا کو تھکا دیا ہے ۔ اگر افعال می سے نواس مسيفعل سے ونيا عامزے اور اگرا قرال من سے ہے نواس مس كلام سے ننام دنیا كے بولنے والے مجبورا ور درماندہ میں، رسول كے اختيار یا فدرن کوهی اسم تورا دخل نهیس اسی دانسطے آبدا سے جیمعزات ملی کے گئے تواہوں نے اللہ برحمل کیا ، فراتے ہیں ۔ وَفَالُوْ اِ مَنْ نُوُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَكَنَامِنَ الْأَرْضِ بَنْمُوعًا آوُ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَحِيْلِ قَعِيْبِ فَتَعِجَوَا كُلَّانُهَا مَ خِللَهَا تَعْجِيرًا هِ ٱ وْتُسْقِطَ السَّمَّاءُ كَمَا زَعْمُتَ عَكَنَا كِسَهُ

اَوْتَا كُنَّ إِللَّهِ وَالْمُلْفِكَةِ قَلِيْلًاه اَوِيكُوْنَ لَكَ بَيْتُ مِنْ أُولَا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ أُولُونَ أُولُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ أَوْمِنَ لِمُ قَبِيلًا مَا أَوْ فَرُولُونَ أُولُومِنَ لِمُ قَبِيلًا حَسَمًا وَمُولُومِ وَقُلُ سُبْعَانَ وَبِي هَسَلُ مُسَلِّمًا أَنْ فَرُولُ وَقُلْ سُبْعَانَ وَبِي هُ هَسَلُ مُعْدَدُ وَلَى سُبْعَانَ وَبِي هُسَلُ مُعْدَدُ وَلَى مُعْدَدُ وَلَى مُعْدَدُ وَلَى سُبْعَانَ وَبِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مَا وَلَا مُعْدَدُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا .

واوروونم سے کہتے ہیں کہ ہم تواس وقت بک تم برایا نہیں لائی گے کہ یا تو جارے سے زمین سے کوئی جبتمہ بہا کالو یا محبروس انگردوں کا تمہارا کوئی باغ ہوا وراس کے بیج میں تم بہت می تہری جاری کردھا ہ یا جبیسا کہ تمہارا خوال ہے آسمان کے مکر ہے ہم یہ لاکر گراؤ ۔ یا حبیسا کہ تمہارا خوال ہے آسمان کے مکر ہے ہم یہ لاکر گراؤ ۔ یا خدا اور فر شتو ل کو ہمارے ساسے لاکھڑا کرو یا تہ کہ دو اور خواب کہ تم دہاں سے ایک کتاب آ تار کہ ذلاؤ کہ ہم آب آس کر بڑھ میں ہم تم دہاں سے ایک کتاب آ تار کہ ذلاؤ کہ ہم آب آس کر بڑھ میں ہم کہ تم دہاں سے ایک کتاب آ تار کہ ذلاؤ کہ ہم آب آس کر بڑھ میں ہم کہ تم کوئی بادر کرمے والے نہیں ۔ کہدو دالے محمد معمی کرئی میٹوں تو ہوں کمر بشریان مول دخوا ہمیں مول مینی مغرب فرون کوئی ہم برا کوئی مادان کے خواب کے میں میں ہم ہم کرتا ہے کہ دور کیا کہ اور منا سب جانتا ہے کا مرکز تا ہے ک

ا در وہ بھی مرسی علیا بسلم کے مفالمہ مں اپنی العقیاں اوررسبال ہے کر بہنچ گئے ، وہ سمجھ موتے نظے کر مُوسیٰ بھی ہمارے ہم ببشبہ ساحر ہیں ۔اسی کئے

إِمَّا أَنْ مُلْفِقَى وَامَاكَ نَكُونُ نَ نَحُنُّ الْمُلْقِينَ و

ر بیدے نم ڈالوگے یا ہم) محر موسیٰ علیالسلم نے فرمایا کہ در نم بھینکو" حبب اُ نہوں نے اپنی لا تھیاں اور رسیاں بجینکس اور وہ جانے سوئے سانب نظرانے لگے ( فَا وُجَسَ فِي نَفْسِهِ خِبْفَةً مُوسَى) موسى عباستلام لبن ولي ولي مالانکہ اگر وہ تھی پیشہ ورساحہ موتے نو در کی کوتی دھے تھی۔

سنتنخ اكرم فرمات مي كرحضرت موسى عليه سلم بريه خوت كيو وطارى موا اودكيوى طارئ كياكيا ؟ يعي خون كانشاكيا نفا اوراس كه طارى كئ مانيم كما عكمت تقي ؟ اكركها عائد كه سانيو ل كي صورت و كمه كر وركي ندموسي علباسكم ببيسه يغمركو ال لا عقبول اوررسيول سع كوتى خوت نهبس موسکنا کیا خصوصاً جب کہ اسی نوعبت کے اعلی خوارق کا تجرب بھی وہ مرننه كر يك غف بها را برج واتعراف عصا "كا موا أس برم لا تخف سن جے منے کیزئد وہاں بھی خالفت ہوئے وکی مشد براً و کھر ایکفیت حیں کے حواب میں کہاگیا:

لَا يَخْفُ إِنِّي كُلُّ يَخَافُ لَدَىَّ الْمُوْسَلُونَ (أسے مُوسی من ور وہیال انبیار در انہیں کرتے) بھر دو مری مزہ فرعون کے مسامنے لائٹی ڈال کربھی دیکھ جھے۔

مین خرا ہے ہیں کہ بیلی دند بھاڑ پر بشری خون تھا جوکہ وہیں تکل
جیکا تھا ،اب دو سری دند جو خون سامین کے مفا بلم می طاری موا ، بیراسی میں کوئی طاقت اور قدر سنسے کہ موسی علیا کہ اس شعبہ مازی کے سامنے حق کا کلم سین نہ ہو مہیں ، کہیں سامی بن کی اس شعبہ مازی کے سامنے حق کا کلم سین نہ ہو جائے او رہے وقوف لوگ ان جوٹے کرشمول کو دیکھ کرفننڈ میں نہ بلم جائیں جائے او رہے وقوف لوگ ان جوٹے کرشمول کو دیکھ کرفننڈ میں نہ بلم جائیں جائے او رہے وقوف لوگ ان جوٹے کرشمول کو دیکھ کرفننڈ میں نہ بلم جائیں جائے او رہے وقوف لوگ ان جوٹے کرشمول کو دیکھ کرفننڈ میں نہ بلم جائیں جائے ہو جا ہیں ارشا دم وا

رُور المَّا الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمُلْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ الللَّمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

روردمت تم ہی سرطبند موکر رہوگے ،
یر توخون کا مثنا تھا آگے اس کی شکت بیان فراتے ہیں کرحب ورکئے
اور درے مورمے آ دی برخون اور گھا ہٹ کے حواتا مرمدیا ہونے ہیں ان کو
مورس کرکے ساحرین سمجے کہ بھارے بیشہ کا آ دمی مرکز نہیں ۔ با کم از کم اس کو
کوفی سے دوانہ عمل ایسا معلوم نہیں جس سے ہمارے مقالم میں تعلیہ کومطمئ

اس کے بعد مولی علیات م نے ابنا عصافوالا جربا ذان احد تمام مادد کے سابیوں کو بلا ترکوئی اور حقیت کے سابیوں کو بلا ترکوئی اور حقیت ہے۔ وہ سب بے اختیا رسمبرے بس کر بڑے اور چلا اسطے کہم ہم موسی اور باروق کے مرم ہم موسی اور باروق کے بروردگا ربیا بال التے بیں۔ فرعون نے بیٹن کچھ وحمکیاں دیں اورخو فز دہ کرنا جا یا گران کا جراب سرف بریخنا ۔

فَا قُصْمًا أَنْتَ قَامِنْ إِلَّمَا تَقْضِي هَلَا هِ الْمَيْلِيَّةِ الدُّنْيَ إنَّا امَّنَّا بِرَبِّنَا لِبَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا كَا وَمَا ٱكْتَرَهُتَنَاعَلَيْهِ حِنَ المسمُّووَاللَّهُ حَسُلُوكُوا كُفَّاهُ ( برکی تھے فیصلہ کرناہے کر گذر تواس سے زیادہ نہس کے مرت اسی ونیای رجندروزه زنرگی کانیعلد کرسکتا ہے ہم تو ایسے رى ولا يون بروردگار برا بان لا يك بن ناكه ده مهارى خعل می اوران سا وانه مرکتول کومعات فرافے حرتو نے بم سے ربرسنی کرائی ادراسدس سے بہتراور مبشد مانی رہنے والاسے۔ ا درحرلوگ اسی آیات متنات دیکھ کریمی دادمن برمز آمنے ان کامال میتا وتجكر وابحا واستنيقتها انسكهم فلماوعكواه (اُنبول نے بماری آیات کا انکار کیا نظیم سے اور زیادتی سے مالا كمراً ن كے دلوں كواميًا في كا) بُورا بُولايفين مامل نخيا ، و د فرعون کوخطاب کر کے حصرِت موسیٰ ملبالسلام فرماتے ہیں :-لَقَدُ عَلَمْتَ مَا ٱ نُؤَلَ هُو كُلُو إِلَّا رَبُّ المتَمْلُوتِ وَالْأَدْنِ بَصَايْرَ وَانَّى ۚ كَا ظُنَّكَ كَا نِسُرْعُونَ مَثْبُومًا مُ ( توخوب جانا ہے کریم کیات آسمان وزمن کے پرورد گار کے مما کسی نے نہیں آناریں اور فرمون بیشک میں تھے سمجھنا مول کوتو راس مع کے بارخود الاکت میں کرمیجا ہے ) معجزه فرا ک طرف معنوت کی ملی تصدیل ہے | یبی سے ہم اس تیجریر بہنچے ہیں کو معرزہ فی الحقیقت حق تعالیٰ کی طرن سے نبرت کی ملی تصدیق ہے جرخص وعوى كرنا سے كوئي نبى مول تعنى حق تعالى نے مجھكو لينے منعمب سفارت برسرفراز فرمايا باورتمام بني نوع من سد مجمد كو ابنے فرامين و مرايات بہنیا نے کے لئے جھان سا ہے۔ انجات ابدی سے بہرہ ور ہونا صرف مبرے مبی آنباع برمنصر ہے۔ میرے اتباع سے الگ موکر عذاب اللی سے مطلف

کی کونی سبیل نہیں ۔

برسب دعا دی نندا تعالے کے سامنے ، أس کی زمن بر ، اس کے ساق کے نیجے با واز مند بار بار کرزا ہے اور بیر می کہنا ہے کہ اللہ حل شانہ میرے ا عنول اورزمان سے وہ جنرین ظامر فرائے گا جواس کی عام عادت کے خلات موں گی اور دُنیا اُن کی شال لانے سے عاجز کھرے گی۔ بھراسی کے موافق مشامده می کیا جاریا موتوید بقیناً خدا کی جانب سے اس مے دعوے کی عملی تصديق سے اور فدا تعالى جزيكه حبوتي ننسديق نهبس كرسكتا للمذانبي كا وعوط معن من طور کے تعدیجا نابت ہوجاتا ہے۔

اِسى لينے بلانون نردید بربقین رکھتے بس کرحق نعالیٰ ہرتمام سجائرل کار جنید اور صدافترل کاخرانہ ہے مکسی انسان کو بیروسنرس نہ وے کا کم وہ بوت كاحبول وعلى كرك مرار ايسے خوارن علوات و كهلانا رہے كرونيا إس كم مقابل سے عاج موجاتے ، صرورت كرفترا البے مالات بر روئے كارلائكا كراس كى وف سے جو فيے كى عملى نفدين مزمونے بائے۔ قىلى ئەسىدىن كىمنىال [ ئەسىبىرى مېيىنە بىي اور كونسىول وريارمېيول

کا سال سنتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ ، تجریز یا انتخاب بر بجٹ جبر ماتی ہے تو نہ یقین کی دری زور ا زمائی اور رقہ و کقہ کے بعبر فیصلہ کا مداراس بیہ مونا ہے کہ رائیں شار کرنی جائیں جب کے لئے مشرکا مداجلاس سے ہاتھ اُٹھا میں جب کے لئے مشرکا مداجلاس سے ہاتھ اُٹھا میں مباتے ہیں اور یہی ہاتھ اُٹھا دبنا یا نہ اُٹھا نا اس ریزولیون کی تصدیق مردن ، تا شید با تکذیب و تردید کے لئے کانی مہزما ہے رزبان ملانے کی قطعاً منرون ، نہیں موتی ۔

ایک شخص کی نسبت بیلک حلسه میں راضی جاتی ہے کہ آیا جہور کو اس براعماً وسے؛ اس بر الله الحادث عالم من ربی اس بات كي علا مرتی ہے کہ اُن سب کی رائے اِستخف کے حق میں سے رہم دن رات سیکرو د نعہ اپنے یا تھ کو اگر مراکھائی اس کوکسی چیز کے فاسٹ کرنے با نہ کرنے می كوكى وخل نبس - كين يبي مال الخول كى وضع طبعي ا ورسبيت اصلى كفلاف اوبركوا مطا دينا حبب كسى رينيدبوش كانسلم وانكار باكسي وعوي كصعت بطلان کی آزانش محےمو فنرریم و توغبی سے غیمالسان کو بھی ننگ وکت بہر کی گنیائیش نہیں رمتی، اس وقت کھرٹے ہوئے ما تقوں ہی کے شار سے رابول كانفاركرابا حا آج اور تجربرت فاذك وعظم الشان مسان كيفصل الم خلی است غیر طبعی حرکت پرہے جون دجرا ہوجاتے ہیں کہیں حس طرح ا نعول کا سے لٹکا شے رکھنا آ وی کی مادن اور وضع طبعی کے موافق ہے اور ا وبرکو اساناممبی ممی خاص صرودت اور صلحت سے موما ہے اور ہی غیر طبعی ومنع حبب کسی ریزومیرسشن برودم بینے کے اختیا رکی مبائے تواس روائن

یا دعرے کی ہے تنگ دست مستقدین والسمجی جاتی ہے۔ كثبب اس طرح من تعلا شا نه كابونعل عام من طبعيد كي مسلسله مي ظهو بنرير مودہ اس کی فام سنت اور علوت کملاتی ہے اور خوا سباب سے ملیحدہ موکر كسى فام مصارف اور حكمت ك ا فنفناد سے ظاہر مرود خرق عادت ہے -ا ورہی خرق عاوت حب کسی شخص کے دئری نبرت اور تحدی کے مبد اس سے ایا اس کے کہنے کے مواق صاور ہو بیمنورہ سے کہ جرمی جانب اللہ اس کے دعوی کی تعلی تصدیق ہے . معجزه اكرآمن ارباقس البكن امى كے مشابكونی فرق عادت اگركسى نبی کے متعلق اس کے دعویٰ نبوت بعنی بعثت اور تحدی سے پہلے ظاہر مو اس کھ ار اس کتے ہیں، اور اگرکسی غیرنی کے اقدیدا تباع نبی کی مرکت سے اس تسم کے خارق عادات نشانات دکھلائے حاش تواس کا نام کرامت ہے كرامت اوراستدراج كافرق إلى ابك جيزان مبنول كمصوااوري حب كومتكلمين كى زبان مي استدراج كنت م مينى ده خوارق علوات مركاه الله كسى بركار ، كلو . فاسق إكافر مشرك اور كمذب انبياك إتم س ظ برموت بن اگرم يخارق مي صورة أن خارق سے مشا برموسكة بي بن كانام م نے كرامات ركھاہے كي سمجھے والول كے نزديد ال ووفل مي ايسا ې فرق ميسيا كه ايك نجيب الطرفين مولو د اور ايك ولد الزامي ، كه بغلام ددنول نيخ نيسال شكل دمئورنت ركهتة مي ا وحبى لمورير ودنول ابك بی طرح کی مکت ومل کا نتیم میں مگر محض اس کے کد اُن میں سے ایک بمتے

فعل حرام کا بنجرا ور دور اعمل مشوع اور طبیب کا فرو ہے ، ہم بہدے کے تو لدکو خرموم و قابلِ نفرت اور دُوسرے کی وادت کو محمود اور موجب مسرن وا تبہاج سمجھتے ہیں ۔

تھیک اسی طرح حرر نموارق عامات ۱۰ انباع رسول اور خدا مے مامد ك برستش كانتيم مول وو كلمات اوليا لا كبلاقي من عن كم مبارك وممود معن یس کوئی شیرنیس - اس کے رضاف مرازوارن " انباع شیطان عبادت فیلندا فسنق وخجورا وراخلاد الى الارض كے غرات مول -أن كا نام ماستدراج "ادر تصرف سبطانی " ہے ۔ اوراسی مگرسے جارا برخیال ہے کہ مم سرف کر الات سے وكى كونهس بهجان سكتے بكروكى سے كوانت كومسيانتے بي اوريہ براے من كركا مقام ہے کرحق نعالے نے محف اپنے فعنل سے ہم کو اس قیم کے فروق ملفین فراكر النياس بن بالباطل سے مفوظ ركمام - والله ولى الونن اَلْكُهُمَّ اَرْيَا الْحُقَّ حَقَّا وَإِرْدُنْنَا إِنِّنَاعَهُ وَإُرْيُا الْيَاطِلُ بَاطِلاً وَارْزُمْنَا الْجَنَابَة بجؤمة أبيك وكبيك سيدنا سِينَا خَالُهُ اللَّهُ كُلُّهُ اللَّهُ واله وصخبه